

# Reclaim Your Heart



مَنْكُ نُوْرِهِ عِشْكُ الْهُ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمُصَاحُ فِي مِنْكُ الْمُعْلِكُ فِي مِنْكُ الْمُعْلِكُ فِي مِنْكُ الْمُعْلِكُ فِي مِنْكُ اللّهُ مِنْكُ اللّهُ مِنْكُ اللّهُ مُنْكُ اللّهُ مُنْكُم مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْكُم مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْكُم مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْكُم مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

YASMIN MOGAHED

# Reclaim\ TourHeart

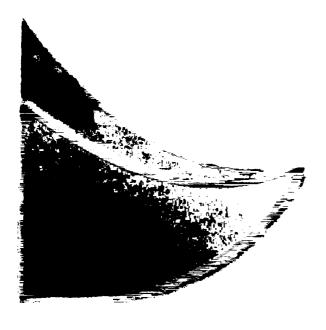



## عظمت صحابه زنده باد

## ختم نبوت صَالِيَّا يُمْ رُنده باد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

معزز ممبران: آپ کاوٹس ایپ گروپ ایڈ من "اردو بکس" آپ سے مخاطب ہے۔

آپ تمام ممبران سے گزارش ہے کہ:

- ب گروپ میں صرفPDF کتب پوسٹ کی جاتی ہیں لہذا کتب کے متعلق اپنے کمنٹس / ریویوز ضرور دیں۔ گروپ میں بغیر ایڈ من کی اجازت کے کسی بھی قشم کی (اسلامی وغیر اسلامی ،اخلاقی ، تحریری) پوسٹ کرنا پیخی سے منع ہے۔
- گروپ میں معزز ، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے ممبر ز موجود ہیں اخلاقیات کی پابندی کریں اور گروپ رولز کو فالو کریں بصورت دیگر معزز ممبر ز کی بہتری کی خاطر ریموو کر دیاجائے گا۔
  - 💠 کوئی بھی ممبر کسی بھی ممبر کوانبائس میں میسیج، مس کال، کال نہیں کرے گا۔رپورٹ پر فوری ریمو و کرکے کاروائی عمل میں لائے جائے گا۔
    - 💠 ہمارے کسی بھی گروپ میں سیاسی و فرقہ واریت کی بحث کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔
    - 💠 اگر کسی کو بھی گروپ کے متعلق کسی قشم کی شکایت یا تجویز کی صورت میں ایڈ من سے رابطہ کیجئے۔
      - \* سبسے اہم بات:

گروپ میں کسی بھی قادیانی، مرزائی، احمدی، گتاخِ رسول، گتاخِ امہات المؤمنین، گتاخِ صحابہ و خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمرفاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت حسنین کریمین رضوان الله تعالی اجمعین، گتاخ المبیت یا ایسے غیر مسلم جو اسلام اور پاکستان کے خلاف پر اپلینڈ امیس مصروف ہیں یا ان کے روحانی و ذہنی سپورٹرز کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ایسے اشخاص بالکل بھی گروپ جو ائن کرنے کی زحمت نہ کریں۔ معلوم ہونے پر فوراً ریمووکر دیا جائے گا۔

- ب تمام کتب انٹر نیٹ سے تلاش / ڈاؤ نلوڈ کر کے فری آف کاسٹ وٹس ایپ گروپ میں شیئر کی جاتی ہیں۔جو کتاب نہیں ملتی اس کے لئے معذرت کر لی جاتی ہے۔جس میں محنت بھی صَرف ہوتی ہے لیکن ہمیں آپ سے صرف دعاؤں کی درخواست ہے۔
  - عمران سیریز کے شوقین کیلئے علیحدہ سے عمران سیریز گروپ موجو د ہے۔

# 

اردوکتب / عمران سیریزیاسٹڈی گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے ایڈ من سے وٹس ایپ پر بذریعہ میسی دابطہ کریں اور جواب کا انتظار فرمائیں۔ برائے مہر بانی اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے موبائل پر کال یا ایم ایس کرنے کی کوشش ہر گزنہ کریں۔ ورنہ گروپس سے توریموو کیا ہی جائے گا بلاک بھی کیا حائے گا۔
 حائے گا۔

# نوٹ: ہارے کسی گروپ کی کوئی فیس نہیں ہے۔سب فی سبیل اللہ ہے

0333-8033313

0343-7008883

0306-7163117

راؤاياز

ياكستان زنده باد

محرسلمان سليم

بإكستان بإئنده باد

بإكستان زنده باد

الله تبارك تعالى بم سب كاحامى وناصر مو

# **SULMAN Online Shopping Centre**







السلام عليكم معزز ممبرزاردو بكس!

آپ کے ایڈ من سلمان سلیم نے اپنی بہنوں اور بھائیوں کی سہولت کے لیے آن لائن پراڈکٹس کاکام شروع کیا ہے جس میں لیڈیز اینڈ جینٹس کے لئے ہر موسم کے مطابق کیڑوں کی ورائی کے علاوہ فینسی ڈر بسز، برائیڈل، مہندی کے فنکشن کے فراک، پچوں کے لیے خوبصورت کلیشن، کاسمینکس پراڈکٹس اور لیڈیز پرساچھی کوالئی کے مشہور برانڈوغیرہ مناسب قیت پر آپ کومار کیٹ ریڈس سے بھی کم قیمت پر آپ کومار کیٹ ریڈ بیٹر سے بھی کم قیمت پر آپ کے گر پر ہی بذریعہ کورئیر سروس مل جائیں گے۔ کیونکہ دکان دار حضرات دکان کا کرایہ، ماہانہ بھلی کے بلز اور ملاز موں کی تخواہیں وغیرہ بھی آپ ہی جیسے نکالتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کومناسب قیمت میں گار نئی کے ساتھ (کلراور سٹف کی گار نئی ہوگی) یعنی جو آپ پیند کرکے آرڈر کریں گے وہی چیز اگر نہ ملے ہم بخوشی بغیر کسی ردوقدر کے واپسی کرکے آپ کے بیسے آپ کولوٹادیں گے۔ ڈیلوری

## JOIN US A

آرڈر دینے کے تین سے چار دن کے اندر ہو جایا کرے گی (ان شاء اللہ)۔

روزانہ نیو کلیشن کی پوسٹنگر دیکھنے کے لیے ہمارا گروپ جو ائن کریں۔برائے رابطہ:03067163117

Disclaimer: Product Colour may vary slightly due to photographic lighting or your device settings

(فی میلز کے لئے علیحدہ گروپ کی سہولت موجودہے)



176, Basement Alt Ma Opposite Bible Societ

New Anarkalı, Lahore whatsApp # 0300-4416764 Facebook: bookfair www.khizarreaders.com

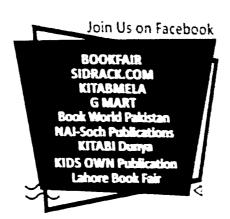

شرريت درور دوه في 37233585

- ◄ حق بينلي كميشتر A-2سيديد ندهيم تي روز مأردوباز ارلا بور
  - ◄ مكتبه اسلاميه، امين يوربازار، فيصل آباد
  - بكس ايند بكس ، كلئت كالونى ، ملان
    - ◄ نظفر بك ۋىيو،أردوبازار،سرگودها
      - ◄ كاروال كسنشر، ببادلور
- بدر دید، ول چوک، اوکازه مشاپ اینڈ سیوه سٹیائٹ ناؤن، کوجرانواله مخشن باق راجدا سکوئری کسی م
  - م بهم منتبك باوس المده بالأراجي

- ٠ المنظم المراجع المنظم المواجع المنظم ا
- والفوين فيكام والمدورة والمبارثيم ورخوا
  - و وهل به بارث داره وزار وابي
  - و بشانی بسیلر، وزن رویدی و
  - والمقتير بمسانيته كالدين فالرواد ويوار
  - و اشك بدائعتها البهار الدوناي

نوبعورت ومعياري تناب تجوات كالشارا بلكرين-معاذ بأي 300-4416761





ياسمين مجاهد

ترجمه: عظيماحمد



BOOK FAIR ONLINE BOOK STORE

176, Basement Ali Market, Opposite Bible Society, New Anarkali, Lahore. Ph # 0309-5005471



# "يَاحَى يَاقَيُّوُمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

اس کتاب کے جملہ حقوق برائے اشاعت اُردو' خصر دید دو'' بہل کیشن کے پاس محفوظ ہیں اس کتاب کے جملہ حقوق برائے اشاعت ممنوع ہے خلاف ورزی پرادارہ قانونی جارہ جوئی کاحق محفوظ رکھتا ہے۔ بغیرا جازت کسی بھی قتم کی اشاعت ممنوع ہے خلاف ورزی پرادارہ قانونی جارہ جوئی کاحق محفوظ رکھتا ہے۔

## جمله حقوق تجن ناشر محفوظ ہیں

| معاذباشي                            | ناشر            |
|-------------------------------------|-----------------|
| ،<br>سیدحذیفه <sup>حس</sup> ن ہاشمی | بار<br>ابتمام   |
| معقبل با قر 4380214-0302            | مينيجر ماركيٹنگ |
| مضی آگانی<br>صرف ا <b>کان</b> کس ک  | نام كتاب        |
| ياسمين مجاهد                        | مصنف            |
| عظيم احمد                           | مترجم           |
| مدنژ وحيد                           | آرٺ ڏانزيکڻر    |
| خواجها فضل كمال                     | سرورق           |
| ۶۲۰۲۰                               | سناشاعت         |
| -/800 روپيے                         | قيمت            |
| ۋالر\$10                            |                 |

# aw T

یابرتامرتام ہاں واحد کے ہی نے ماں کا کو کس میرے تعود ہے جی ہلے

ام ہاں واحد کے جی نے ہیں دعلی کھے کھا یا، کھے تحریک دی اور میری دی مالی کی

عمری انداز ہی کو اسٹے دب کے نام منسوب کرتی ہوں، اور میری دھا مرق کی

ہے کہ میری کو دوری کے بادھ دہ اے شرق تجو لیت ماسل ہوں

اور اسٹے خاتمان کے نام جنوں نے اس ہورے سے

ووران کھے ہورٹ کیا۔



# نفارن

یا میں بھو اور بات کے بعود پر بھی تا بنیں۔ بیاس زندگی کے سمندری میں بین تا بنیں۔ بیاس زندگی کے سمندری ایک بیان کے بیان کا کہا ہے دل اور ایر ایسا بوجائے تو چرکی کرنا ہی بیان میں بھی تا ہے ، اور اگر ایسا بوجائے تو چرکی کرنا ہی سمندری کا بائوں میں بھی تا ہے ، اور اگر ایسا بوجائے تو چرکی کرنا ہی بارے میں ہے، تجدید کے بارے میں ہے، تجدید کے بارے میں ہے، تجدید کے بارے میں ہے ، تجدید کے والی والی جو بائی کی بارے میں ہے کا مقصد ہمیں اس کا یا کلپ کردینے والی والی کے بارے میں ہے جب ہر چیز رک جاتی ہوا ہو کی بارے میں ہے جب ہر چیز رک جاتی ہوا ہو کہ بارے میں ہے جب ہر چیز رک جاتی ہوا ہو کہ بارے میں ہے جب ہر چیز رک جاتی ہوا ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ بارے میں ہے جب ہر چیز رک جاتی ہوا ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ اور پھر اپنی شخصیت کے زیاد اور پھر اپنی شخصیت کے زیاد کے بارے میں ہے۔



وابتكال المالة

ر او آیک دوسرے سے جدا کیوں ہونا پڑتا ہے ؟ الوگ چلے جاتے ہیں لیکن کیا واپس بھی آتے ہیں ایکن کیا واپس بھی آتے ہیں ارک اندر کے خلا کو بھر نے اور گھر لوٹ آنے کے بارے میں دبرتن خالی کرنا دہ تھفے کی مبت کے لیے دہرف اللہ کے لیے درمخلوق کی یا خالق کی بی حجبت پرامن دونیا کا سمندر دہ اپنا دل واپس لے لیجیے دل واپس لے لیجیے

محبت محبت

ربرترین قید خانے سے فرارہ کیا مجھے محبت ہوگئ ہے؟ ہواؤں میں محبت ہے ہی محبت ہے درارہ کیا مجھے محبت ہوگئ ہے؟ ہواؤں میں محبت ہے درارہ کیا محبت ہے دراسلی چیز سے محبت سیجیے ہائیک کامیاب شادی: گمشدہ کڑی

مشكلات مشكلات

د طوفان میں واحد جائے بناہ ہجنت میں اپنے گھر کو دیکھنا: خدائی مدد کے حصول کے موضوع پر د دوسروں سے پہنچنے والی تکلیف کو جھیلنا اور شفا پانا ہزندگی کا خواب ہند دروازے اور اندھا کر دینے والے واہبے ہ تکلیف، نقصان اور اللّٰہ کی طرف جانے والا راستہ ہمصیبت پرایک مومن کا رقمل دیرزندگی: زنداں یا جنت؟

ناق تعلق المام 101 المام 128 ا

مفاز: زندگی کا فراموش کرد و مقصد نماز اور بدترین چوری دایک مقدس گفتگون تاریک ترین مفاز: زندگی کا فراموش کرد و مقصد نماز اور بدترین چوری دایک مقدس کو دفن کیا: موت پرغور وفکر دمیری و عاسمی قبول



کیوں نہیں ہور ہیں؟ فیس بک: پوشیدہ خطرہ نے بیداری ہے مبیداری کی منزل کی خصوصیات کوں نہیں ہور ہیں؟ فیس بک: پوشیدہ خطرہ نے سیطان کے اس کیفیت گزر جانے کے بعد ن شیطان کے اس کیفیت کر رجانے کے بعد ن شیطان کے ہور گڑھے ن روحانی سرمستی کی کیفیت گزر جانے کے بعد ن شیطان کے ہوکئڈے

عورت كامقام

وعورتوں کو با اختیار بناناواس تہذیب کے نام ایک خطجس نے مجھے پروان چڑھایا ہنماز کی امامت پر ایک عورت کے خیالات مردائگی اور سخت ہونے کا ڈھونگ

آمت 159-143

صابقہ ہٹا دیجیے مسلمان بنئے مگر اعتدال کے ساتھ ونا قابل بیان سانحہ اور ہماری اُمت کی حالت و جیرہ احمر کاشق ہونا: مصرکے بارے میں خیالات

شاعری شاعری

آ پ کے نام ایک خطرہ میں غم مناتی ہوں صرف میرے خیالات محبت کے بارے میں ایک خیال آج میں نے سکون کی دعا ما تکی وزندگی کی شکش پر مسکوت موت سے پہلے مرجاؤں جمھے خیال آج میں ایک کھلی کتاب ہے مگھاؤں مناسب جگس جلے چلو

# وابستكيال

اوتوں کو ایک دوسر سے ہدا کیوں ہونا بڑتا ہے؟

مرد سال کی عربیں، میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک مجد کے میز ممال کی عربی کی ایک سجد کے بینے میں ادرایک چھوٹی می لڑکی ایک سوال پوچھنے کے لئے میر نے پاس آئی۔ اس نے مجھ نہر کو گئا، لیکن نہر کو گئا، لیکن نہر کو گئا، لیکن نے بوجھا ''لوگوں کو ایک دوسر سے جدا کیوں ہونا پڑتا ہے؟'' سوال ذاتی نوعیت کا تھا، لیکن سے بوجھا ''کہ ہورہی تھی کہ میر سے لئے بیسوال کیوں منتخب کیا گیا ہے۔
میر بخواب بھی کہ میر سے لئے بیسوال کیوں منتخب کیا گیا ہے۔
میر بخواب بھی رائے تھی اور کے کی عادت تھی۔

بجبن ہے بی میرے مزاج کی یہ خصوصت بہت نمایاں تھی۔ پری سکول میں جب الدین ہیں چھوڑ کر رخصت ہو جاتے تھے تو دوسرے بچ جلد ہی سنجل جاتے تھے، لیکن مجھ ہے۔ سنجل بہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ میرے آنسو بہنے لگتے تو آسانی ہے رکے نہیں تھے۔ بڑی برئ تو ہیں نے اپنے اددگر دکی ہر چیز ہے جڑ جانا سکھ لیا۔ پہلی جماعت ہے، ہی مجھا کیک ''سب ہوا جھ'' دوست کی ضرورت پڑنے گی۔ عمر کی منازل طے کرنے کے دوران، جب بھی کی دوست ہے میرا جھڑٹا ہوتا تو میں بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ۔ لوگ، جگہیں، واقعات، اوست سے میرا جھڑٹا ہوتا تو میں بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ۔ لوگ، جگہیں، واقعات، نیادی، بہاں تک کہ نتائج کے ساتھ بھی میری گہری وابستگیاں قائم ہونے لگیں۔ اگر نتائج بیری منظاء یا تو تع کے مطابق نہ نگلتے تو میں بھر کے رہ جاتی ۔ اور مایوی میرے لئے کوئی عام سا جذبہ نقا۔ مجھ پراس کے تباہ کن اثر ات مرتب ہوتے ۔ میں بھی پوری طرح سے خود کو سمیٹ نہ بانی۔ ہیں بھی بوری طرح ، ایک دفعہ ٹوٹ جانے کے بعد، نکڑے دوبارہ بھی پوری طرح ، ایک دفعہ ٹوٹ جانے کے بعد، نکڑے دوبارہ بھی پوری طرح ۔ میز کے بانے بیرے کا خی کے برتن کی طرح ، ایک دفعہ ٹوٹ جانے کے بعد، نکڑے دوبارہ بھی پوری طرح ۔ ایک دفعہ ٹوٹ جانے کے بعد، نکڑے دوبارہ بھی پوری طرح ۔ ایک دفعہ ٹوٹ جانے کے بعد، نکڑے دوبارہ بھی پوری طرح ۔ ایک دفعہ ٹوٹ جانے کے بعد، نکڑے دوبارہ بھی پوری طرح ۔ ایک دفعہ ٹوٹ جانے کے بعد، نکڑے دوبارہ بھی پوری

تاہم، مئلہ برتن کا نہ تھا بلکہ یہ بھی نہ تھا کہ اسے بار بارٹوٹنا پڑتا تھا۔مسئلہ یہ تھا کہ میں بار بارٹوٹنا پڑتا تھا۔مسئلہ یہ تھا کہ میں بار بارٹوٹنا پڑتا تھا۔ میں اپنی ہر وابنتگی کے دوران، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے مجھے اس دشتے پر تکیہ کرنا پڑتا تھا۔ میں ان رشتوں کو اپنی خوشی یا اپنے تم ، اپنی تسکیس یا

پڑھٹی، اپ تھنے، یہ رہے کہ کہ اپنی کی نگاہوں میں اپنی قدر و قیمت تک کا فیعلہ کرنے کو رہے نہاں سے اے کرہا ی جوزت و یہ تھی ۔ اور اس نے واسے برتن کی طرح بوالی جگہ پر پڑا ہو بہاں سے اے کرہا ی سرو بور یہ تو رہ برت کے میں نوو اپنی ول شکشگی کی راہ ہموار کرتی تھی ۔ میں فوو اپنی ول شکشگی کی راہ ہموار کرتی تھی ۔ میں فوو اپنی فور نے نے ور نوٹ کر جمعر جانے کا سرائی تھی ۔ اور میر سے ساتھ بھی چھ ہوتا تھا: ایک کے بعد ایک شکستگی ۔ بعد ایک شکستگی ۔

سین تصوران لوگوں کا بھی نہ تھا جو جھے توڑتے تھے، ان پر الزام دھر نا ایسا ہی ہوگا ہیے کشش شن پر الزام دھر نا ایسا کی دجہ سے نوٹا ہے۔ ہم کسی کمزور شاخ کا سہارالیں اور وو نوٹ جائے تو ہم طبیعات کے قوانین کواس کے لئے مور دِ الزام نہیں تھبرا کتے۔ اس شاخ میں اتنی توت بی نہ تھی کہ ہمارا ہو جو سہار سکتی۔

ہمارا بوجیصرف ہمارے رب کواٹھانا تھا۔ قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے:
'' سے جوشخص اللہ تعالیٰ کے سواد وسرے معبود وں کاانکار کرکے اللہ تعالیٰ
پرایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کوتھام لیا جو بھی نہ ٹوٹے گا اور اللہ
تعالیٰ سننے والا اور جانے والا ہے۔' (سور وَ بقرہ: ۲۵۲)

اس آیہ مبارکہ میں ایک نبایت اہم سبق پوشیدہ ہے: یہ کہ صرف ایک ہی ساتھ ہے جو کمی مجھونتا نہیں۔ایک ہی ساتھ ہے جو کمی مجھونتا نہیں۔ایک ہی ذات ہے جس پرہم ہرحوالے سے تکیہ کرسکتے ہیں۔ایک ہی تعلق ایسا ہے جسے ہماری خودتو قیری کا تعین کرنا چاہئے اورا یک ہی وسیلہ ایسا ہے جس کے ذریعے ہمیں اپنی کامل خوشی تسکین، اور تحفظ کی تلاش کرنی چاہئے۔ یہ ساتھ، یہ ذات، یہ تعلق، یہ وسیلہ ہمارے رب کا ہے۔

تا ہم دنیا کا دستور کھا ایسا ہے کہ ان چیز وں کے لئے اپنے رب سے رجوع کرنے کے بجائے ہم در بدر مارے مارے پھرتے ہیں۔ ہم میں سے پھھان چیز وں کواپنے کر بیئر میں تلاش کرنے ہم در بدر مارے مارے پھرتے ہیں، کچھ مال درولت میں، اور پچھ مقام دمر ہے میں۔ پچھ بھھ جسے لوگ میں جوانبیں اپنے رشتوں میں ڈھونڈ نے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی کتاب'' کھاؤ، عبادت کرو، مجب بروانبیں اپنے رشتوں میں ڈھونڈ نے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی کتاب'' کھاؤ، عبادت کرو، مجب کرو' (Elizabeth Gilbert) میں الزبتھ گلبرٹ (Elizabeth Gilbert) اپنی

جزوبرائے مسرت کی کہانی بیان کرتی ہے۔ وہ رشتے بنانے اور تو ڑنے کے بارے میں اور تنجیر برائے مسرت کی کہانی بیان کرتی ہے۔ وہ اس تسکین تنگیب تالی کرتی ہے۔ وہ اس تسکین تنگیب تالی کرتی ہے۔ وہ اس تسکین کہ خور ونوش میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتی کو اپنے رہنتوں میں ، مراقبے میں ، یہاں تک کہ خور ونوش میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں ، یہاں تک کہ خور ونوش میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں ، یہاں تک کہ خور ونوش میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں ، یہاں تب کے سیاست کے میں ، یہاں تب کے ایک کے میں ہوں کہا کہ کہ خور ونوش میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں ، یہاں تب کے ایک کے میں ہوں کی کوشش کرتی ہے۔ میں ، یہاں تب کے ایک کے میں ہوں کی کوشش کرتی ہے۔ میں ، یہاں تب کے میں ہوں کے میں ، یہاں تب کہ خور ونوش میں بھی تلاش کرتی ہے۔ میں ، یہاں تب کہ کہ خور ونوش میں بھی تلاش کرتی ہے۔ میں ، یہاں تب کہ کہ خور ونوش میں بھی تلاش کرتی ہوں کرتی ہوں کرتی ہے۔ میں ، یہاں تب کہ کہ خور ونوش میں بھی تلاش کرتی ہوں کرتی ہے۔ کہ کہ خور ونوش میں بھی تنتی ہوں کرتی ہوں ک

جرم اہ اس کے اپنی زیادہ تر زندگی بھی ای انداز میں صرف کی: اپنے اندر کے خلاکو بھر نے اور میں نے اپنی زیادہ تر زندگی بھی ای انداز میں صرف کی بات نہیں کہ میرے خواب میں پہنوا کوئی جرت کی بات نہیں کہ میرے خواب میں پہنوائی خواب میں کے دائی میں نے والی نظمی لاکی نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ اس سوال کا تعلق زیاں ہے، ما یوی سے تھا۔ اس سوال کا تعلق کی چیز کو تلاش موال کا تعلق دوسروں کی طرف سے ناامید کئے جانے سے تھا۔ اس سوال کا تعلق کی چیز کو تلاش کرنے اور خالی ہاتھ لوٹ آنے سے تھا۔ اس سوال کا تعلق کی جب آپ صرف کرنے اور خالی ہاتھ لوٹ آنے سے تھا۔ اس سوال کا تعلق اس امر سے تھا کہ جب آپ صرف اپنے ہاتھوں سے نگریٹ کو کھود نے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے: آپ نہ صرف خالی ہاتھ رہے ہیں بلکہ اس کوشش میں اپنی انگلیاں بھی تڑوا بیٹھتے ہیں۔ مجھے یہ سبتی پڑھنے لکھنے سے یا کی دیا تی بی سنے نے بیں ملاء میں نے بار باراییا کرنے کی کوشش کے بعدا سے حاصل کیا۔ دوراس لئے ، اس منھی لڑکی کا سوال ، بنیا دی طور پر میرا اپنا سوال تھا ..... جو مجھ سے ،ی

يوحها جاريا تھا۔

آ خرالامر، یہ سوال اس دنیا کی فطرت کے بارے میں تھا جوائے آپ میں بے ثبات کوں اور عارضی وابتگیوں کی جگہ ہے۔ ایک الی جگہ ہے جہاں آج لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ادرکل آپ کوچھوڑ جاتے ہیں یا فنا کے گھاٹ از جاتے ہیں۔ مگر یہ حقیقت ہمارے وجود کوٹیس پہنچاتی ہے کیونکہ یہ ہماری فطرت کے برعکس ہے۔ بطور انسان، ہمارے نمیر میں ہے کہ جبور کی کامل چیز، کوئی مستقل چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کہ جبور کی ہوئی کامل چیز، کوئی مستقل چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نمیر میں ہے کہ ہم کسی وائی چیز کی تلاش میں رہیں۔ ہماری تلاش اس لئے ہے کیونکہ ہم اس دنیا کے لئے ہے ہی نہیں۔ ہمارا پہلا اور حقیقی گھر جنت تھی: ایک الی سرز مین جو کامل بھی اس دنیا میں اس لئے ایک سرز مین جو کامل بھی اس دنیا میں اس لئے ایک سرز مین جو کامل بھی اس دنیا میں تائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس لئے خود کو سنجا لے رکھنے کی مجنونانہ اسے اس دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس لئے خود کو سنجا لے رکھنے کی مجنونانہ اسے اس دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس لئے خود کو سنجا لے رکھنے کی مجنونانہ اسے اس دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس لئے خود کو سنجا لے رکھنے کی مجنونانہ اسے اس دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس لئے خود کو سنجا لے رکھنے کی مجنونانہ اسے اس دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس لئے خود کو سنجا لے رکھنے کی مجنونانہ اسے اس دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس لئے خود کو سنجا لے رکھنے کی مجنونانہ کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس لئے خود کو سنجا لے رکھنے کی مجنونانہ کی میں کو میں کو میں کو سنجا کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس لئے خود کو کوشش کرتے ہیں۔ اور اس لئے خود کو کوشش کی میں کی کوشش کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس لئے خود کو کوشش کی کوشش کی

کوشش میں ہم عمر کم کرنے والی کر یموں اور کاسمینک سرجری کا سبارا لیتے ہیں ۔ اس ونیا کو ایک ایک جگہ بنانے کی کوشش میں گے رہتے ہیں جو یہ ہے بی نبیس، اور نہ بھی ہوگ ۔

اور بہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے قلوب کے ساتھ اس دنیا میں دہتے ہیں تو یہ ہمیں تو ر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بید دنیا تکلیف دیتی ہے۔ کیونکہ دنیا کی بی تعریف کہ بیدایک عارض اور ناتس جگہ ہے، ہماری ہراس خواہش، ہراس تڑپ کے برعکس ہے جے ہمارے خمیر میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے ہم سب میں ایک ایسی پیاس ڈال دی ہے جس کی تسکین صرف کی دائی اور کامل چیز ہے ہی ہو عکتی ہے۔ اس بے ثبات دنیا میں تسکین تلاش کرنے کی کوشش، ایک سراب کے تعاقب کے مترادف ہے۔ ہم خالی ہاتھوں سے کنگریت میں گڑھا کھودنے کی کوشش سراب جو چیز ابنی فطرت میں عارضی ہے، اسے ہم ایک دائی چیز بتانے کی کوشش کر سرے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ ہے پانی کثید کرنے کی کوشش کی جائے جھلسا ہے کے علاوہ اس سے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب ہم دنیا سے امیدیں دابستہ کرتا چیوڑ دیں گے، جب ہم دنیا کو ایک ایسا مقام ( ایعنی جن ) بتانے کی کوشش کرتا چیوڑ دیں گے جو کہ یہ بن ی جب ہم دنیا کو ایک ایسا مقام ( ایعنی جن ) بتانے کی کوشش کرتا چیوڑ دیں گے جو کہ یہ بن ی

جمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ اس دنیا میں کوئی واقعہ ہے متھد نہیں ہوتا۔ کوئی بھی نہیں۔ ولوں کا ٹوٹنا بھی ہے متھد نہیں ہوتی۔ یہ ٹوٹا ہوا ول اور یہ درد ہمارے لئے اسباق اور نشانیاں ہیں۔ یہ انتہاہات ہیں جو ہمیں خبر دار کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی گرزور کر ہے۔ ہمیں بتارہ ہیں کہ ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ جمیے جلنے کی تکلیف ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہمیں آگ سے ہاتھ بٹا لینے چاہئیں، ای طرح جذباتی تکلیف ہمیں آگ سے ہاتھ بٹا لینے چاہئیں، ای طرح جذباتی تکلیف ہمیں آگ ہے۔ تکرفرورت ہے۔ ہمیں وابستی ختم کرنے کی مفرورت ہے۔ تکلیف کسی وابستی کو بالجبرختم کرنے کی ایک شکل ہے۔ تکلیف کسی وابستی کو بالجبرختم کرنے کی ایک شکل ہے۔ کسی بیارے کی طرح جوبار بارآ پ کو تکلیف ویتا ہمیں جتنی زیادہ تکلیف ویت ہے، نا گزیرطور پراس کے ساتھ ہماری وابستی تن کی مزور پڑتی جاتی ہمیں جتنی زیادہ تکلیف ویت ہمیں رونے پر مجبور کرتا ہے۔ وابستی تکی کی مزور پڑتی جاتی کی طرف ایک اشارہ ہے۔ جوہمیں رونے پر مجبور کرتا ہے، وابستیوں کی طرف ایک اشارہ ہے۔ جوہمیں رونے پر مجبور کرتا ہے، وابستیوں کی طرف ایک اشارہ ہے۔ جوہمیں رونے پر مجبور کرتا ہے،

جی تی ہوئے ہمیں سب سے زیادہ کیف الحالا پاتی ہے، ای کی ذات میں ہاری سب جی تر ہوئے ہمیں سب سے زیادہ کیف الحالا پاتی ہم نے ایک وابشی افتیار کرر کی ہے ہیں ۔ نہ نہ کے ساتھ ہم نے ایک وابشی افتیار کرر کی ہم ہیں ۔ نہ نہ کے ساتھ ہو وہ چیزیں اللہ کی طرف جانے والی راہ میں رکاونیں بن ہن ہی تر یہ ایک چیز ہے جواس وابشی کے مصنوی بن کو عیاں کر ویتا ہے۔ ؤکی بن ہوت ہو بن کو نمیاں کر ویتا ہے۔ وہ برق ہوت ہو بن کو نہ ایک ایک صورت حال بیدا ہوتی ہے جے ہم تبدیل کرنے کی برقش کرتے ہو ہے۔ اس معورت حال میں کوئی ایک چیز ہے جے ہم بیندنیمیں کرتے ہو ہوئے کر آن میں ارشادہ وتا ہے:

ایک تر نے باکہ کھی ذات باری تعالی نہیں براتا جب تک کے دو خودا سے نہ بدلیں برق میں جو نہ کہ کہ دو خودا سے نہ بدلیں برق میں ہو کہ الرعد: ۱۱)

مروں تک ما یوسیوں اور دل شکستگی کی ایک بی ترتیب کو بھگنے کے بعد، بالآخر مجھے ایک نبیت بی تربی باز برائی کی محبت سے بھتی چلی آربی تھی کہ دنیا کی محبت سے مراد مربی بیشہ سے یہ بھتی چلی آربی تھی کہ دنیا کی محبت سے مراد مربی وابستگی لوگوں مربی وابستگی لوگوں کے ساتھ تھی۔ میری وابستگی جذبات کے ساتھ تھی۔ اس لئے میر خوبات سے میں قاصر دبی تھی، میران وابستگی کہ حول کے ساتھ تھی۔ میری وابستگی جذبات کے ساتھ تھی۔ اس لئے میر خوبات سے میں قاصر دبی تھی، میرا خوبات سے میں قاصر دبی تھی، وابستگی کہ دوبات سے میں قاصر دبی تھی، وابستگی کہ وابستگی کے دبیات میں۔ جس امر کا احساس مجھے نہ ہو سکا تھی، ووبات سے میں کہ وجہ صرف اور میں کہ دوبات کے کہ کہ دوبات کہ میں۔ جس امر کا احساس مجھے نہ ہو سکا تھی، ووبات کے کئے محبت کے ایک میں جس قدر بھی و کھی درو کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے، اس کی وجہ صرف اور مرف ایک ہے: دوبات کے لئے محبت۔

نیم بن یہ بات میر کی سمجھ میں آنا شروع ہوئی، میری آنکھوں پر پڑا پردہ ہٹے لگا۔ مجھے
خطرآ نے اکا کہ میرامئلہ کیا ہے۔ میں اس زندگی سے وہ بننے کی توقع لگائے میٹی تھی جو کہ یہ مجھی
من بن نیز سکتی تھی: ایمنی کامل، اور اپنی مثالیت پند فطرت کی بدولت میں ول و جان سے اسے
دافل جانے کی کوششوں میں جٹی ہوئی تھی۔ اسے کامل ہونا چاہئے تھا اور جب تک یہ منزل
مامل نہ نو جاتی، میں رکنے والی نبیس تھی نے دنیا کو جنت بنانے کی اس معی کو میں نے اپنے خوان،
میٹیناور آنسوؤں کا نذرانہ چش کیا۔ میرے نز دیک اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے آس پاس کے

لوگ کا مل ہوں۔ میرے رہنے تا طے کا مل ہوں۔ میں نے اپ گردہ جُیْں کا وگوں اور نہا کہ اور زنہ کی کے در اور زنہ کی کے حد سے زیادہ تو قعات وابستہ کر لی تھیں۔ تو قعات، تو قعات اور زنہ کی کے زندگی سے حد سے زیادہ تو قعات وابستہ کر لی تھیں۔ تو وہ یہی ہے ۔ تو قعات الگائی تھیں۔ بہیں تھی کہ میں نے تو قعات لگائی تھیں۔ بہین تھی کہ میں نے تو قعات لگائی تھیں۔ بہین تھی کہ میں نے تو قعات لگائی تھیں۔ بہین چھوڑ نا جا ہے۔ مسلہ یہ تھا کہ میں نے اپنی تو قعات، اپنی انسان، ہمیں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑ نا جا ہے۔ مسلہ یہ تھا کہ میں نے اپنی تو قعات، اپنی امید یں غلط جگہ سے جوڑ لی تھیں۔ آخری تجزیئے میں، میری امیدوں اور تو قعات کا مرکز ومحور امید یہیں ناطوں، وسیوں سے وابستہ کررکھا میرے رب کی ذات نہیں تھی۔ بلکہ میں انہیں لوگوں، رشتے ناطوں، وسیوں سے وابستہ کررکھا تھا۔ مختر لفظوں میں، میری امید میرے رب سے نہیں بلکہ اس دنیا سے وابستہ تھی۔ بیں میری امید میرے رب سے نہیں بلکہ اس دنیا سے وابستہ تھی۔

تعا۔ ستر سوں یں بیرہ میرے اور ایک آیت میرے ذہن میں انجرنے اور البذا مجھے ایک نہایت گہری سپائی کا احساس ہوا۔ ایک آیت میرے ذہن میں انجرنے لگی۔ میں نے بیرآیت بہلے بھی من رکھی تھی ، لیکن پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ در حقیقت میہ میرا لگی۔ میں نے بیرآیت بہلے بھی من رکھی تھی ، لیکن پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ در حقیقت میہ میرا بھی۔ میں اور ال بیان کررہی تھی:

یں میں ہو گئے اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں اور جولوگ ہماری آیتوں پر راضی ہو گئے اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں اور جولوگ ہماری آیتوں ہے غافل ہیں۔'(سورۂ یونس: ۷)

ہر چیزاس دنیا میں پائی جا عتی ہے، یہ سوچ پال لینے کی بدولت، اپنے رب کے ساتھ

ہو نے والی ملاقات سے میری کوئی امید وابسۃ نہ رہی تھی۔ میری امید دنیا سے وابسۃ تھی۔ لیکن

دنیا کے ساتھ امید وابسۃ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کیے بچا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب

یہ کہ جب آپ کے پاس دوست ہوں تو ان سے یہ تو قع نہ لگائی جائے کہ وہ آپ کے خال

بن کو بھریں گے۔ جب آپ کی شادی ہوتو اپنے ٹئر یک حیات سے یہ تو قع نہ لگائی جائے کہ وہ

آپ کی ہر ضرورت پوری کرے گا۔ جب آپ کی نصب العین کے لئے کام کر رہے ہوں تو اپنی امیدیں، نتائی کے ساتھ وابسۃ نہ کی جا کیں۔ جب آپ مشکل میں ہوں تو اپنے آپ پر تکیہ نہ امیدیں، نتائی کے ساتھ وابسۃ نہ کی جا کیں۔ جب آپ مشکل میں ہوں تو اپنے آپ پر تکیہ نہ کیا جائے۔ اپنے رب پر تکیہ کیا جائے۔

امیدیں، نتائی کے ساتھ وابسۃ نہ کی جا کیں۔ جب آپ مشکل میں ہوں تو اپنے آپ پر تکیہ نہ کیا جائے۔ اپنے رب پر تکیہ کیا جائے۔

اوگوں سے مدد ضرور ما تکئے تگر یہ بھی یادر کھئے کہ لوگ (یا خود آپ بھی) آپ کا تحفظ نہیں

ر جند میں اللہ کی ذات ہی کر عتی ہے۔ لوگ محمن اسباب ہیں ، انہیں بروئ کار ر جند میں کرتا ہے۔ لوگ کسی طرح کی امداد نہیں ، اعانت نہیں ، نجات نہیں۔ یہ مقام صرف ر بی کو ماللہ کرتا ہے۔ لوگ کسی کا ایک پر بھی نہیں ، نا کئے (اللہ کے واجن جن (معبودان باطل) ہم وہ مارے ہو دو ایک کسی بھی پیدا نہیں کر کئے ، بیا ہے سارے کے سارے ہی جن ، ورد ایک کسی بھی پیدا نہیں کر کئے ، بیا ہے سارے کے سارے ہی جن ، ورد ایک سے ، خواہ ظاہری طور پر آپ کا میل ملا پالوگوں ہے رہے ، ورد ایک مور پر آپ دل کی طرف موڑ نے ۔ صرف ای سے لولاکا کے ، جیسا کہ بین عور پر آپ دل کا رخ اللہ کی طرف موڑ نے ۔ صرف ای سے لولاکا کے ، جیسا کہ بین عور پر آپ دل کا رخ اللہ کی طرف موڑ نے ۔ صرف ای سے لولاکا کے ، جیسا کہ بین ، عنی عور پر آپ خوبصورت الفاظ میں کہا تھا:

ریزے ابراہ اسی ہے۔ رمیں کیسو ہوکر اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسانوں اور رمین کو پیدا کیا،اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔'

(سوره الانعام: 44)

لین حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منزل تک اپنے سفر کو کن انداز میں بیان کرتے یں اور اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ یہ کامل نہیں ہیں۔ ی<sub>ن او</sub> بہ وجاتے ہیں۔ ی<sub>غ و</sub>ب ہوجاتے ہیں۔

یہمیں مایوں کرتے ہیں۔

اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کرنے کے مقام تک بینج گئے۔ ان کی طرح ہمیں بھی اپنی ہر امید، ہریقین، اور ہر انحصار صرف اور صرف اللہ سے رابیۃ کرنا چاہئے۔ اور اگر ہم ایسا کرگزریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کردل کے سکون اور ثبات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تب ہی نشیب و فراز کا وہ سلسلہ ختم ہوگا جس نے اس وقت تک ہماری زندگی کو اپنا مرکز بنارکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہماری باطنی کیفیت کا انحصار کسی ایسی چیز پر ہم جوابی اصل میں متغیرہ بے ثبات ہو ہماری باطنی کیفیت بھی ہمیشہ بے چینی، بے ثباتی اور انظراب کی شکارر ہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحہ ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن جسے ہی اس پر کہ ہماری خوثی کا انحصار ہے، ہماری خوثی ہمی تبدیل ہو جاتی ہے، ادر ہم اور ہمیں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ادر ہم اور ہمیں تبدیل ہو جاتی ہم میشہ دو انتہاؤں کے در میان جھو لئے رہے ہیں اور ہمیں تبدیل ہموجہ ہم

نبیں آتی کہ ایبا کیوں ہور ہاہے۔

ہمیں اس جذباتی اتھل پھل ہے اس لئے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ جب تک ہم اس چن استقابال اور سے وابستہ اور اس پر منحصر نہیں ہوں گے جو پائیدار اور مستقل ہے، تب تک ہمیں استقابال اور در پاسکون حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے کس بے ثبات اور عارضی چیز کا دامن تھام رکھا ہے تو ہم ثبات و استقلال کی امید کیے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ اس صداقت کی بھر پور تر جمانی کرتے ہیں۔ جب نبی اکر م صلی اللہ علیہ وآلہ و سکم کا انتقال ہوا تو لوگ صد میں آ گئے اور اس خبر کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو گئے۔ اگر چہ کسی کو نبی اکر م صلی اللہ علیہ وآلہ و سکم کا انتقال ہوا تو اوگ و آلہ و سکم کے اور اس خبر کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو گئے۔ اگر چہ کسی کو نبی اکر م صلی اللہ علیہ و آلہ و سکم سے ابو بکڑ کے جیسی محبت نہ تھی ، لیکن انہیں بخو بی علم تھا کہ انسان کو اپنا واحد آسراک و اتسان کو اپنا واحد آسراک و اتسان کو بنا واحد آسراک و بنانا جا ہے۔ انہوں نے فرمایا:

"ا اگرتم محمر التي التي عبادت كرتے تھے تو جان لو كه محمر التي انتقال كر چكے ہيں \_ليكن اگر تم محمد الله كو بھى موت ہيں \_ليكن اگر تم الله كى عبادت كرتے تھے تو جان لو كه الله كو بھى موت نہيں آئے گى۔"

اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لئے، اپ اطمینان وسکون کا ذریعہ صرف رب کے ساتھ اپنت تعلق کو بنائے۔ آپ کی کامیابی، ناکامی یا خودتو قیری کا واحد پیانہ اپنے رب کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہئے (اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متق ہے: سورہ الحجرات: ۱۳)۔ اور اگر آپ آبیا کرلیں تو آپ نا قابل شکست ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک نا قابل شکست سہارے کا دامن تھام لیا ہے۔ آپ نا قابل تخیر ہوجاتے ہیں کیونکہ آپ کا حامی و ناصر نا قابل تخیر ہے۔ اور آپ بھی خالی نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کو دینے والی ذات کے خزانے لامحدود ہیں اور ان میں بھی کوئی کی نہیں آتی۔

سترہ سال کی عمر میں آنے والے اپنے خواب کومڑ کر دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کیا وہ مشمی می لڑکی میں خود تھی ۔ میرے ذہن میں میں میسوال اس لئے ابھرتا ہے کیونکہ جو جواب میں نے اسے دیا تھا، وہ ایک سبق تھا، ایک ایساسبق جسے خود سکھنے کے لئے جھے کرب و اذیت کے گئی سالوں سے گزرنا پڑا = اس کا سوال تھا: اوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کیوں ہونا پڑتا ہے؟ میرا

ہوں ہے جاتے ہیں کیا واپس بھی آئے ہیں؟ لوگ چلے جاتے ہیں کیا ج ، این کو کھو دینا دشوار تر ہے۔ اس کئے چند تفتے پہلے میں نے یہ سوال ہ، تا ہے۔ ایک ہے۔ ایک میں ہونا پڑتا ہے؟''اس کے جواب نے جسے اپنی زندگی ہے۔ ایک دوسرے سے جدا کیوں ہونا پڑتا ہے؟''اس کے جواب نے جسے اپنی زندگی ہوں ہو ہے۔ اور کشا کشوں سے روشناس کرایا۔ تا ہم ،اس کی بدولت میں ہے۔ ویٹ کی ہند عمق ترین دریا فتوں اور کشا کشوں سے روشناس کرایا۔ تا ہم ،اس کی بدولت میں ہے۔ ویٹ رہم بجور ہوئی بب لوگ چلے جاتے ہیں تو کیا وہ بھی واپس بھی آتے ہیں؟ کہا جدائی مستقل ر استہ ہوتی ہے؟ کیا کھودینا برتی ہے۔ یا مض کسی ارفع تر مقصد کی طرف لے جانے والا ایک راستہ ہوتی ہے؟ کیا کھودینا اند مال ہے؟ خودایک مقصد ہے یا ہمارے دل کے زخموں کا ایک عارضی اند مال ہے؟ زندگی بڑی انوکھی چیز ہے۔ جو دنیاوی خصائص ہمارے لئے دکھ اور تکلیف کا موجب نے ہیں، انہی کی بدولت ہمیں دکھ اور تکلیف سے نجات بھی ملتی ہے۔ یہاں کوئی چیز ہمیشہیں رہی۔اں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سے ہے کہ میرے گلدان میں سجا دکش و دلفریب الله على مرجها جائے گا۔اس كا مطلب يہ ہے كەميرى جوانى مجھے تغافل برتے گی، مجھے نظر انداز کے گیا۔ لیکن اس کا مطلب سے بھی ہے کہ جود کھ اور اداسی آج مجھے گھیرے ہوئے ہے، کل تدیل ہوجائے گی۔میرا در ختم ہو جائے گا۔میری ہنسی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی .....کین میرے آنوبھی ہمیشہ ہتے نہیں رہیں گے۔ہم کہتے ہیں کہ بیزندگی کامل نہیں۔اور سچے بھی یہی ہے۔ بیہ ممل طور پر اچھی نہیں ہے، لیکن میمل طور پر بری بھی نہیں ہے۔ الله بحانه وتعالى ايك نهايت كرے مفهوم كى حامل آيدمبارك ميں ممين آگاه كرتا ہے: "پس يقيناً مشكل كے ساتھ آسانى ہے ـ" (سورہ الم نشرح ٥) میرا خیال ہے کہ بلوغت کی منازل طے کرنے کے دوران میں اس آیت کا غلط مطلب لی ربی۔ میں مجھی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ به الناظ ویگر، براخیال تھا کہ زندگی اچھے اور برے وقت سے مرکب ہے۔ برے وقت کے بعد اچھا وقت اُ تا ہے۔ میں اسے یوں جھتی تھی جیسے زندگی یا پوری طرح سے اچھی ہوتی ہے یا پوری طرح سے بری مراس آیت کا مفہوم بینیں۔ بیر آیت کہدرہی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے۔

یعنی مشکل اور آسانی دونوں کا ظہور بیک وقت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب بیر ہے کہ زندگی میں کوئی یہ کوئی چر بھی مشکل اور آسانی دونوں کا ظہور پر اچھی ) نہیں ہوتی۔ ہر کشنائی میں بھی کوئی نہ کوئی چر بھی چر بھی ممل طور پر بری (یا ممل طور پر اچھی ) نہیں ہوتی۔ ہر کشنائی میں بھی کوئی نہ کوئی چر ایس ہوتی ہے کہ جس پر اللہ کا شکر اوا کیا جا سکتا ہے۔ مشکل کے ساتھ اللہ جمیں اسے برداشت کرنے کی قوت اور صبر بھی عطا کرتا ہے۔

اگر ہم اپنی زندگی کے مشکل وقتوں کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ان میں بہت ک انہی باتیں ہی بوشیدہ تھیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم آسانی پر فو کس کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا کہ مشائی پر؟ میرے خیال میں ہم جس مغالطے کے شکار ہوتے ہیں، اس کی جڑیں اس کا ذبانہ عقیدے میں پوشیدہ ہیں کہ یہ زندگی کامل ہو گئی ہے، یعنی کامل طور پر اچھی یا کامل طور پر بری۔ عقیدے میں پوشیدہ ہیں کہ یہ زندگی کا خاصہ نہیں ہے۔ یہ خصوصیت اخر دی زندگی کو حاصل ہے۔ کاملیت صرف ان چیز وں کو حاصل ہے جن کا تعلق اخر وی زندگی سے ہے۔ جنت کامل طور پر ارشہ ہیں کاملیت صرف ان چیز وں کو حاصل ہے جن کا تعلق اخر وی زندگی سے ہے۔ جنت کامل طور پر اور پوری طرح سے خیر پر ہنی ہے۔ اس میں برائی کا شائبہ تک موجود نہیں۔ اور جہنم (اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے) کامل طور پر اور پوری طرح سے بری ہے۔ یہاں اچھائی کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔

مید اخیال ہے کہ اپنی تجربی فطرت کی بدولت، ہم میں سے بچھ براس کا اثر نھوسی طور پر ابروہ ہے۔ شاید بہی وجہ ہے کہ ہم ایس با تیں کہنے پر مائل ہوتے ہیں کہ' مجھے تمباری طرف ہیں وجہ ہے کہ ہم ایس با تیں کہنے پر مائل ہوتے ہیں کہ' مجھے تمباری طرف ہیں وکی ایس بات و کیھنے کو نہیں ملی '، ایک ایس عاوت جس کا حوالہ ہمیں ہی اکرم سلی اللہ میں اگر میں مائی ہے۔ شاید ہم میں سے پچھالی بات کہتے ہیں یامحسوں میں از ہمیں ملی حدیث مبارکہ میں ملی ہے۔ شاید ہم میں سے پچھالی بات کہتے ہیں یامحسوں آرتے ہیں کیونکہ اس لیسے میں ، تجربی طور پر جمیس خیر کا مشاہدہ نہیں ہوا ، وہا، کیونکہ ہمارے اس لیسے میں ، تجربی طور پر جمیس خیر کا مشاہدہ نہیں ہوا ، وہا، کیونکہ ہمارے اس لیسے میں ، تجربی طور پر جمیس خیر کا مشاہدہ نہیں ہوا ، وہا ہو تا ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہوجاتے ہیں ۔ میں وہال ایک تجربی لیسے میں کیا ہوجاتے ہیں۔

آئین جب جمیں اس امر کا احساس ہوجاتا ہے کہ اس زندگی میں کوئی چیز کامل نہیں ہوتی، قوال کے جوار اللہ جم لیحوں کے ہاتھوں مغلوب ہوتا جیور قوال کے جم لیحوں کے ہاتھوں مغلوب ہوتا جیور بیت جی ہے۔ ایک جم لیحوں کے ہاتھوں مغلوب ہوتا جیور بیت جی ہے۔ ایک جا سے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی چیز کامل نہیں ہے، کوئی چیز کامل نہیں ہے توانلہ جم سے باہر نکل کر ان کی حقیقت کا مشاہدہ کر کئیں، ہوا ماضی و حال نہیں بلکہ لا متنا ہی کھات کی زنجیر کی محض ایک لئے ہیں کہ الآخر انہیں بھی گزرجانا ہے۔

جب تک میں زندہ ہوں، خواہ میں روؤں، نقصان اٹھاؤں یا چوٹ کھاؤں، کوئی چیز حتی و الله الله علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ باتی ہے، تب تک امید باتی ہے، اگلا لمحہ باتی ہے، تب تک امید باتی ہے، تبریل کی منجائش باتی ہے اور نجات پانے کا رستہ موجود ہے۔ جو کھو گیا، وہ ہمیشہ کھویا ہوائمیں رہے گا۔

لہٰذااس سوال کا جواب دینے کے لئے کہ کیا کھوئے ہوئے واپس آتے ہیں، میں سب

ے ہیاری مثالوں کا مطالعہ کرتی ہوں۔ کیا ہوست ملیہ السلام اپنے والد محترم کے پاس والہ س آ شے؟ کیا موی علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے پاس والہ آ ئے؟ کیا ہاجرہ ملیبا السلام مرمزت ابراہیم علیہ السلام کو پھر سے ملیں؟ کیا ابوب علیہ السلام کو پھر سے سخت، وولت اور اولا و مولا ہوئی؟ ان کہانیوں سے ہمیں ایک طاقتور اور خوبصورت سبق ملتا ہے: اللّہ آ ب ہو چیز لے لیتا ہے، وہ بھی کھوتی نہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی چیز باتی رہتی ہے جو اللّہ کے پاس ہوتی ہے۔ باتی ہر چیز غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ سجانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

'' تمہارے پاس جو پچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو پچھ ہے ہے ۔ اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطافر ماکیں گے۔'' (سورہ النحل: ۹۲)

لبندا جو کچھاللہ کے پاس ہے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کا فرمان ہے:

''تم الله کے لئے جو چیز بھی چھوڑ و گے،اللہ اس کا بدل کسی ایسی چیز ہے دے گا جو تھی جھوڑ و گے،اللہ اس کا بدل کسی ایسی جیز ہے دے گا جو تمہار ہے تی میں اس ہے بہتر ہوگی ۔'' (منداحمہ) کیا ایسانبیں ہوا کہ اللہ نے ام سلمی رضی اللہ عنہا ہے ان کا شوہر لے لیا گر بدلے میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت عطاکی؟

مجھی بھی اللہ کچھ دینے کے لئے ہم سے پچھ لے لیتا ہے۔ لیکن یہ مجھنا نہایت اہم ہے کہ اللہ کی عطا ہمیشہ اس شکل میں نہیں ہوتی جس کی ہمارے خیال میں ہمیں طلب ہوتی ہے۔ انہ کوسب سے بہتر پتہ ہے کہ کون می چیز سب سے بہتر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے:

"ممکن ہے کہتم کی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لئے بھلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہتم کسی چیز کو اچھی سمجھو، حالانکہ وہ تمبارے لئے بری ہو، حیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔" (سورہ بقرہ ۱۱۱۱)

لیکن اگر کسی چیز کو کسی نہ کسی شکل میں واپس بی ملنا ہے تو پھرید لی بی کیوں جاتی ہے ؟ سبحان اللہ یہ '' کھونے'' کے ممل کے دوران بی جمیس کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ الله بمیں نوتیں عطا کرتا ہے، لیکن اکو ہم اس کی است کے بیائے ان نوتوں پڑی کرنے تینے ہیں۔ بہب وہ ہمیں دوات عطا کرتا ہے، تو ہم اس کے بیائے اوات پر انهمار کرنے تینے ہیں۔ بب وہ ہمیں امباب عطا کرتا ہے تو ہم اس کے بیائے اور باب پر انهمار کرنے تینے ہیں۔ بب وہ ہمیں مقام و مرتب عطا کرتا ہے تو ہم ان پر انهمار کرنے تینے ہیں اور ان میں مین مقام و مرتب عطا کرتا ہے تو ہم ان پر انهمار کرنے تینے ہیں اور ان میں مشغول ہوکر بھنگ جاتے ہیں۔ جب الله ہمیں سمت عطا کرتا ہے تو ہم مفاطع کے فرار ہو مشغول ہوکر بھنگ جاتے ہیں۔ جب الله ہمیں کہی موت نہیں آئے گی۔

الله بمیں نعتیں عطا کرتا ہے لیکن تب بم ان نعتوں سے اس انداز میں محبت کرنے آئیے بہت ہیں۔ بسالے بہت کہ صرف الله سے محبت کی جائی چاہئے۔ ہم ان نعتوں کو اپنے دلوں میں بسالے بہت کہ موان کے بہت ان کہ کہ دہ ہر چیز پر غالب آ جاتی ہیں۔ جلد بی ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ بیداری کا ہم لمحہ ان نعتوں کی فکر میں گزرتا ہے، ہم ان کی اطاعت و عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دل اور ذبین جواللہ نے اپنے لئے تخلیق کئے ہتے، ان پر کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دل اور ذبین جواللہ نے اپنے لئے تخلیق کئے ہتے، ان پر کی اور چیز کا اس کی اور فرد کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر خوف ابھر نے لگتا ہے، زیاں کا خوف ہمیں اپانچ کرنے لگتا ہے، زیاں کا خوف ہمیں اپانچ کو جاتے ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ دو بت یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ جو بوجاتی ہو ایک ایسازنداں بن جاتی ہے کہ جو بیک ایک نعت تھی، وہ کرب واذیت کا وسیلہ بن جاتی ہے، ایک ایسازنداں بن جاتی ہے جو ہم کے اپنے اپنوں سے تعیر کیا ہوتا ہے۔ ہم اس سے کسے رہائی حاصل کر سکتے ہیں؟ بھی مجمار، اندان خاتے ہیں؟ بھی مجمار، اندان خاتے ہیں؟ بھی مجمار، اندان خاتے ہوں سے تعیر کیا ہوتا ہے۔ ہم اس سے کسے رہائی حاصل کر سکتے ہیں؟ بھی مجمار، اندان خاتے ہوں کے ہمیں رہائی وال ویتا ہے۔

اس نعمت کے واپس لے لئے جانے کے نتیج میں ہم پورے دل سے اللہ کی طرف متوجہ بہ جاتے ہیں۔ اس مایوی ومحرومی کے عالم میں، ہم التجا کرتے ہیں، گر گراتے ہیں، دعا ئیں است ہیں۔ اس مایوی ومحرومی کے عالم میں، ہم التجا کرتے ہیں، گر گراتے ہیں، دعا ہیں اخلاص وانکسار اور اللہ پر تو کل کا وہ درجہ حاصل ہوتا ہے جو محروت دیکر ہماری دسترس سے باہر رہتا ...... اگر نعمت ہم سے واپس نہ لے کی گئی ہوتی ۔ نقصان ملب بر برا میں مارخ پوری طرح سے اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ میں جس کی اسے ہمیشہ سے جب آب کس کی اسے ہمیشہ سے دیا ہے۔

چاہت تھی تو پہلے پہل کیا ہوتا ہے؟ وہ پوری طرح سے اس میں مشغول ہوجا تا ہے۔اسے کی اور چیز کی تمنا ہی نہیں رہتی۔اسے اور پچھ نظر ہی نہیں آتا۔ نہ اسے اپنے کام کا ہوش رہتا ہے نہ کھانے پینے کا۔وہ ایسے سحر میں مبتلا ہوتا ہے کہ اپنا ہی نقصان کرنے لگتا ہے۔تو پھرا کی شفق باپ یا ہاں کی حیثیت سے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تا کہ وہ اپنی اس عادت میں غرق ہو کرفو کس اور تو از ن سے محروم ہوجائے؟ نہیں۔

آپ وہ چیز واپس لے لیتے ہیں۔

پھر جب بچہ اپنی ترجیحات کے حوالے سے دوبارہ یکسوئی حاصل کر لیتا ہے، اس کا ہوتی اور توازن بحال ہوجاتا ہے، جب اس کے دل اور ذہن اور زندگی میں ہر چیز اپنی جگہ پرواپس آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ وہ تحفہ اسے واپس کر دیتے ہیں۔ یا شاید اس سے بھی بہتر کوئی اور چیز دے دیتے ہیں۔ لیکن اب بیتحفہ اس کے دل پر قابض نہیں ہوتا۔ اپنے صحیح مقام پر یعنی اس کے ہاتھ میں رہتا ہے۔

لیکن لینے عمل کے دوران سب سے اہم واقعہ رونما ہوا۔ نعمت سے محرومی اور پھر سے ال کا حصول غیرا ہم ہے۔ رب کی طرف سے آپ کے تغافل ، اس کے علاوہ کسی اور پر انحصار اور فوکس کو لے لینا اور اس کی جگہ صرف اس کی یاد ، اس پر انحصار اور اس پر فوکس کو لے آنا اصل نعمت تھی۔ اللہ پچھ دینے کے لئے پچھروک لیتا ہے۔

اورللہذا بعض اوقات، ''کوئی بہتر متبادل'' ہی سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے لینی اللہ کا قرب اللہ نے مالک ابن دینارکو بچانے کے لئے ان سے ان کی بیٹی لے لی ۔ اللہ نے ان کی بیٹی لے لی ۔ اللہ نے ان کی بیٹی لے لی اللہ نے ان کی بیٹی لے لی کی اور اللہ سے دوری اور گناہ سے عبارت تکالیف بیٹی لے لی کین اس کی جگہ جہنم سے نجات عطا کی اور اللہ سے دوری اور گناہ سے عبارت تکالیف بعری زندگی سے تحفظ دیا۔ اپنی بیٹی سے محروم ہو کر مالک ابن وینارکو اللہ کے قرب میں گزرنے والی زندگی کی نعمت عطا ہوئی۔ اور جو لے لیا گیا (یعنی ان کی بیٹی) اللہ کی جنت میں وہ بھی ہیشہ مالک ابن وینار کے یاس رہے گا۔

ابن قیم رخمته الله علیه این کتاب "مدارج السالکین" میں اس مظہر کے بارے میں بات مریح ہیں۔وہ کہتے ہیں: "مومن سے حق میں اللہ کا حکم ہمیشہ انعام ہوتا ہے، بھلے یہ پچمہ ( کوئی مطلوبہ چیز ) روک لئے جانے کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، اور یہ ایک مطلوبہ چیز ) روک لئے جانے کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، اور یہ ایک رحت ہوتا ہے، بے شک بظاہر میہ آ زمائش اور مصیبت ہی کیوں معلوم نہ ہو، بظاہر مرض معلوم ہونے کے باوجود فی الحقیقت یہ شفا ہوتا ہے۔"

ہو، بظاہر مرض معلوم ہونے کے باوجود فی الحقیقت یہ شفا ہوتا ہے۔"

لہذا اس وال یعن ''جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تو کیا واپس بھی آتی ہے؟'' کا جواب ہیں آتی ہے۔ '' کا جواب ''ہیں ہے۔ یہ واپس آتی ہے۔ بھی یہاں، بھی کی مختلف اور بہتر شکل میں۔ ''ہاں'' میں ہے۔ یہ واپس آتی ہے۔ بھی یہاں، بھی کی مختلف اور بہتر شکل میں۔ ''ہیں ہے۔ بڑی نعمت لینے اور دینے کے ممل کے پیچھے بنہاں ہے۔ اللہ ہمیں بتا تا ہے: ''ہیں ہوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا '' ہے کہد و بیجے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا '' ہے، وہ اس سے بدر جہا بہتر ہے جس کو وہ جمع کر دہے ہیں۔'' طاہد کے اس انعام اور و کوئی نون ' کی اس کے بدر جہا بہتر ہے جس کو وہ جمع کر دہے ہیں۔'' (سور و یونس: ۵۸)

اندر کے خلا کو بھرنے اور گھرلوٹ آنے کے بارے میں ہمایۓ <u>گھر</u>یں ہوتے ہیں۔

اور پھر ہم وہاں نہیں رہتے۔ اپنی اصل سے جدا ہو کے، ہم زمان و مکان کی نصیلیں پہلا گئے ہوئے ایک اور دنیا میں آ گئے۔ ایک کمتر دنیا میں ۔ لیکن اس جدائی میں کوئی تکلیف دہ بات وقوع پذیر ہوئی۔ ہم مادی اعتبار سے اللہ کے زدیکے نہیں رہے۔ اب ہم اپنی مادی آ تکھوں ہات وقوع پذیر ہوئی۔ ہم مادی اعتبار سے اللہ کے ذریعے اس سے گفتگو کر سے تھے۔ اپ والمد حزت آدم علیہ السلام کے برعکس، ہم و ہی سکون واطمینان محسوں کرنے کے قابل ندر ہے۔ الہذا ہم نیچ آ گئے۔ ہم اپنے رب سے جدا ہو گئے۔ اور اس جدائی کے کرب میں ہمارا فون بہا۔ اور اپنے خالق سے یہ جدائی ایک زخم چھوڑ گئی۔ ایک گہرا فران بہا۔ اور اپنے خالق سے یہ جدائی ایک زخم چھوڑ گئی۔ ایک گہرا فران بہا۔ اور جوں جوں ہم بوے ہوئے ، توں توں اس زخم کی تکلیف زخم بھوڑ گئی، اس کی گہرائی میں اضافہ ہوتا گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے بی بھری ہوئے ، جو پہلے ہی ہماری فطرت میں رکھ دیا گیا تھا لیکن آپ دل، دو کا در وی اور ہوں۔ گئی، سے دور ہوئے گئی اپنی آپ خور بک ہوئا۔

پنام کو بہجو نہیں پاتا تو فن بارہ ابنا حقیقی مقصد پورا کرنے میں ناکام رہا۔ پہال سورج، پہلی برفباری، روشن ہلال اور دم بخو دکر وینے والے سمندروں کا مقصد مخس اس سنسان سیارے کو آرائش و زیبائش عطا کر نانہیں ہے۔ اس کا مقصد اس سے کہیں زیادہ گہراہے۔ مقصد وہ ہے جواللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے:

"آ مانوں اور زمین کی بیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقینا عقلندوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ جواللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹے اور اپی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسانوں اور زمین کی ہیدائش میں غور وفکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پرودگار تو نے یہ ب فاکدہ نہیں بنایا۔ تو پاک ہے ہیں ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔"

(سوره آل عمران:۱۹۱\_۱۹۰)

یہ ماراحسن ایک نشانی کے طور پرتخلیق کیا گیا تھا۔۔۔۔۔کین ایک ایک نشانی جے صرف چند چند واوگ بی تبحد سے بیں ایعنی و ولوگ جوغور وفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سیجھتے ہیں، اپی عقل استال کرتے ہیں، اور ہر انسانی حالت ( کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے) اپنے رب کویاد کرتے ہیں۔

لبذا، غروب آ فآب کے منظر کے بھی پار ویکھنا ضروری ہے۔ وہاں بھی، ہم محوو بے خبر نبیل ہو سکتے۔ ہم میں اس بے پناہ حسن ورتکین کے بھی پار، اس کے پیچھے بھی خوبصورتی کو دیکھنا چاہئے، کیونکداس کے پیچھے جہنے حسن ہی حقیق حسن، ہرخوبصورتی کا منبع ہے۔ جو پچھی دیکھتے چاہئے، کیونکداس کے پیچھے جہنے حسن ہی حقیق حسن، ہرخوبصورتی کا منبع ہے۔ جو پچھی مردیکھتے ہیں، ورکھن اس کا عکس ہے۔

بہاں ہمیں ستاروں، درختوں، برف بیش بہاڑوں کا مطالعہ کرتا جاہے تا کہ ان میں بہاں بیام کو بھے سکے بیام کو بھی ہے ایک بینام کو بھی ہیں۔ کیونکہ اگر ہم ایبانہیں کریں مجے تو ہماری مثال اس فخص کی ہوگی جے ایک بینام کو بھی ہوگی ہے ایک برن خوبصورتی سے سجائی گئی کسی بوتل میں بند ایک پیغام ملتا ہے لیکن وہ بوتل میں بی اتنامحو بو باتا ہے۔ بینام کم بینام کو کھول کر پڑھنا بھول جاتا ہے۔ بینام کم بینام کو کھول کر پڑھنا بھول جاتا ہے۔ بینام کم بینام کو کھول کر پڑھنا بھول جاتا ہے۔ بینام کم بینام کو کھول کر پڑھنا بھول جاتا ہے۔ بینام کم بینام کو کھول کر پڑھنا بھول جاتا ہے۔ بینام کم بینام کو کھول کر پڑھنا بھول جاتا ہے۔ بینام کم بینام کو کھول کر پڑھنا بھول جاتا ہے۔ بینام کم بینام کی کھول کر پڑھنا بھول جاتا ہے۔ بینام کم بینام کو بینام کی بینام کا بینام کی کھول کر پڑھنا ہوں جاتا ہے۔ بینام کم بینام کو بینام کی بینام کر بینام کو بینام کی ب

کین ستاروں کی چمک میں چھپایہ پیغام کیا ہے؟ نشانی ہے..... مرکس چیز کی نشانی؟ یہ

نشانیاں اس رب کی طرف، اس کی عظمت کی طرف، اس کی شان و متوکت کی طرف، اس کی شان و متوکت کی طرف، اس کی حسن کی طرف اشارے ہیں۔ مطاله حسن کی طرف اشارے ہیں۔ مطاله سیجتے ،غور وفکر سیجتے ،خور وفکر سیجتے ،خور وفکر سیجتے ،خور وفکر سیجتے ،خور وفکر سیجتے ، خلیق کے حسن اور مثوکت کو اپنے دل میں اتاریخ ہوگئی اتن پُر شوکت، اتی عظیم اور خوبصور شدہ مجا کے اس کے پار د کیھئے اور سو چھٹے کہ اگر تخلیق اتن پُر شوکت، اتی عظیم اور خوبصور شدہ وگا۔

اور آخر میں، تجربی طور پر، بیدادراک سیجئے کہ: ﴿ ﴿ اُلَّا اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْ ''اے ہمارے پرودگارتونے بیے بے فائدہ نہیں بنایا۔ تو پاک ہے۔'' (سورہ آل عمران: ۱۹۱)

ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ آسانوں اور زمینوں، آپ کے اندریا آپ کی ذات ہے ہاہر، کوئی چیز بے مقصد تخلیق نہیں کی گئی۔ آپ کی زندگی کا کوئی واقعہ، کوئی وُ کھ، کوئی خوشی، کوئی چیز بے مقصد تخلیق نہیں کیا گیا۔ لہذا جیسے ہمیں سورن اور تکلیف، کوئی لذت .....کوئی نقصان، بغیر مقصد کے تخلیق نہیں کیا گیا۔ لہذا جیسے ہمیں سورن اور چاند اور آسان کی ''بوتل میں چھپا پیغام'' بڑھنا چاہئے، ویسے ہی ہمیں اپنی زندگی کے تجربات میں پوشیدہ پیغام کا بھی بغور جائزہ لینا چاہئے۔

ہم ہمیشہ نشانیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ہم ہمیشہ اللہ سے التجا کرتے رہتے ہیں کہ ہم سے'' کلام'' کرے۔گریہ نشانیاں ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں۔ یہ ہر چیز میں موجود ہیں۔اللہ ہمیشہ''محوکلام'' رہتا ہے۔سوال یہ۔ہے کہ کیا ہم سن رہے ہیں۔

فرمانِ اللي ہے:

اس طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالی ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اس طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل کیساں ہو گئے۔ہم نے تو یقین والوں کے لئے نشانیاں بیان کردیں۔

(سورهٔ بقره: ۱۱۸)

اگر ہم خود کے ساتھ پیش آنے والے ہرواقع ،اپنے کئے .... یانہ کئے .... ہرکام کے

پارنگاہ ڈال کر اللہ کو دیکھیں تو ہمیں مقصد کاعلم ہو جائے گا۔ جب آپ کے دل پندکوئی ہات ظہور پذیر ہوتو اس کے مقصد سے غافل نہ ہو جائے۔ یاد رکھئے کہ کوئی چیز بلا سبب ہیں ہوتی۔ طہور پذیر ہوتو اس کے مقصد سے غافل نہ ہو جائے۔ یاد رکھئے کہ کوئی چیز بلا سبب ہیں ہوتی۔ سبب کو طاش سیجئے۔ اللہ نے جو بچھ آپ کو دیا ، اس میں چھپے مقصد کو تلاش سیجئے۔ اس کے ذریعے بب کو دیا ، اس میں جھپے مقصد کو تلاش سیجئے۔ اس کے ذریعے دو آپ جو ہرکا کون سا پہلو آپ پر آشکار کر رہا ہے؟ وہ آپ سے کیا جا ہتا ہے؟

رہ ہے۔ ای طرح جب کوئی ایبا واقعہ رونما ہو جو آپ کونا گوارگزرے، یا آپ کو تکلیف دے، ہو تکلیف سے جنم لینے والے وہم میں گم ہو کر نہ رہ جائے۔ اس کے پار دیکھئے۔ بوس میں بند پنام کو ڈھونڈ ئے۔ مقصد کو ڈھونڈ ئے۔ اور اس کے ذریعے ذات خداوندی کی ایک اور جھلک دیکھے لیجے۔

اگردین کے حوالے سے کوئی کوتا ہی آیا گناہ بھی سرز دہوگیا ہے تو شیطان کے دھو کے میں نہ آئے۔ اس کوتا ہی کے ذریعے اللہ کے رحم و کرم کا زیادہ تج بی اور زیادہ گہرے انداز میں مثاہدہ سیجئے۔ اور پھر اس رحم کے لئے دعا سیجئے تا کہ اس کی بدولت آپ اپ گناہوں اور ان زیادتیوں سے محفوظ رہ سکیں جو آپ خود اپنے ساتھ کرتے ہیں۔

اگریہ کوئی لانیخل مسئلہ ہے تو مایوس نہ ہوئے۔اس ذات کا مشاہدہ سیجئے جواپنے بندوں کے لئے عقدے کھول دیتی ہے۔ اور اگریہ کوئی طوفان ہے تو خود کو ڈو بنے نہ دیجئے۔اس کی بدولت مشاہدہ سیجئے کہ کیسے صرف اللہ کی ذات ہی اپنے بندوں کو طوفانوں سے بچاسکتی ہے، جب کوئی اور مددگارنہیں ہوتا۔

اور یادر کھئے کہ جب ساری خلقت تباہ ہو جائے گی اور اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا تو اللہ سوال کرے گا: ''آج کس کی بادشاہی ہے؟''

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

"جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے،ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ ندرہے گی،آج کس کی بادشاہی ہے، فقط اللہ واحد وقہار کی۔'' ندرہے گی،آج کس کی بادشاہی ہے، فقط اللہ واحد وقہار کی۔''

آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس زندگی میں اس کے ایک چھوٹے سے مکڑے کا بھی

مشاہدہ کرنے کا کوشش سیجئے۔ آج کس کی حکومت ہے؟ کس کے پاس آپ کو بچا لینے کی ترب ہے؟ کون آپ کو بچا لینے کی ترب ہے؟ کون آپ کون کون آپ کون کون آپ کون کون آپ کون

فقظ الله واحد و قہاری۔ جو واحد ہے، جو توی ہے۔ کسی اور کی پناہ ڈھونڈنے کا مطلب ہوگا کہ قوی کوچھوڑ کر کمزور کی پناہ ڈھونڈی جائے۔ واحد کوچھوڑ کر کسی اور کی طرف دیکھنے کا مطلب بھر جانا ہے، بھی تسکین نہ پانا ہے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کریں قہم اتحاد کیسے پا سکتے ہیں؟ ول یا روح یا ذہن کا اتمام کینے پا سکتے ہیں؟

لہذا، واپس اسی طرف جاتے ہوئے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، کون ایسا ہے جس کے دامن میں ہم پناہ لے سکتے ہیں؟ ہم اور کس کی طلب کر سکتے ہیں؟ آخر ہم سب کی تمناایک ہی تو ہے یعنی ٹابت وسالم ہونا،خوش ہونا،ایک بار پھرسے کہنا:

> ہم اپنے گھر میں آ گئے۔ برتن خالی کرنا

کسی برتن کو جرنے سے پہلے اسے خالی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ول ایک برتن ہے۔ اور

کسی بھی برتن کی طرح ، دل کو بھی خالی کرنا ضروری ہے ، اس سے پہلے کہ اسے بھر ا جا سکے۔ اگر

دل دوسری چیزوں سے خالی نہ ہوگا تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھر نے کی کوشش نہیں کی جات خوا

دل دوسری چیزوں سے خالی نہ ہوگا تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھر نے کی کوشش نہیں کی جبت خدا

کا مقصود ہے ، اسی وقت خالص ترین ہوتی ہے جب اس کی بنیاد جھوٹی وابستگیوں پر نہ رکھی

جائے۔ پہلے دل کو خالی کرنے کا عمل ، کلمہ شہادت کے پہلے نصف جصے میں دیکھا جا سکتا ہے ۔ غور

جائے۔ پہلے دل کو خالی کرنے کا عمل ، کلمہ شہادت کے پہلے نصف جصے میں دیکھا جا سکتا ہے ۔ غور

عبرے کہ ایمان کے اعلان کا آغاز ایک نہایت اہم نفی سے ، خالی کرنے کے ایک نہایت اہم عمل سے ہوتا ہے ۔ حقیقی تو حید تک پہنچنے سے پہلے ، اللہ پر ایمان کا اظہار کرنے سے پہلے ، ہمیں یہ اعلان کرنا پڑتا ہے ۔ '' کوئی معبود نہیں ۔'' معبود وہ ہوتا ہے جس کی پرسش کی جائے ۔ لیکن یہ جاننا نہایت اہم ہے کہ معبود وہ ہوتا ہے جس کی پرسش کی جائے ۔ لیکن یہ جاننا مہایت اہم ہے کہ معبود وہ ہوتا ہے جس کی پرسش کی جائے ۔ لیکن یہ جاننا ہے ۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کی پرسش کی جائے ۔ لیکن یہ جاننا ہوں ہوتا ہے ہوں دوہ ہوتا ہے جس کی پرستش کی جائے ۔ لیکن یہ جاننا ہوں ہوتا ہے ہوں دوہ ہوتا ہے جس کی پرستش کی جائے ۔ لیکن یہ جاننا ہوں ہوتا ہیں ۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کی پرستش کی جائے ۔ لیکن یہ جاننا ہوں ہوتا ہے ہوں دوہ ہوتا ہے جس کی پرستش کی جائے ۔ لیکن یہ جاننا ہوں ہوتا ہے جس کی ہم عباد سے کہ معبود وہ موتا ہے جس کی ہم عباد سے کہ معبود وہ ہوتا ہے جس کی ہم عباد سے کہ معبود وہ موتا ہے جس کی ہم عباد سے کہ معبود وہ ہوتا ہے جس کی ہم عباد سے کہ معبود وہ ہوتا ہے جس کی ہم عباد سے کہ معبود وہ موتا ہے جس کی ہم عباد سے کہ معبود وہ موتا ہے جس کی ہم عباد سے کہ معبود وہ موتا ہے جس کی ہم عباد سے کہ معبود وہ موتا ہے جس کی ہم عباد سے کہ معبود وہ موتا ہے جس کی ہم عباد سے کہ معبود وہ موتا ہے جس کی ہم عباد سے کہ معبود وہ موتا ہے جس کی ہم عباد سے کہ معبود وہ موتا ہے کہ معبود وہ موتا ہے جس کی ہم عباد سے کہ معبود وہ معبود وہ معبود وہ موتا ہے جس کی ہم عباد سے کہ معبود وہ موتا ہے جس کی ہم عباد سے کی معباد ہم کی ہم عباد سے کی معبود وہ موتا ہے جس کی معباد ہم کی ہم عباد ہم کی م

ہم اپنی زندگی کا مرکز ومحور بناتے ہیں، جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، جو ہمارے لئے ہردوسری چیزے بردوسری چیزے بردوسری چیزے بردوسری چیزے بردوسری چیزے بردوسری چیزے میں مسلم

پیرست میں میں کیا ہے ہم زندہ رہتے ہیں .....اور جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔

اس لئے ہر شخص کا ایک معبود ہوتا ہے خواہ وہ دہریا ہو، لا ادری ہو، سلمان ہو، عیسائی ہو،

یا بہودی ہو۔ ہرکوئی کسی نہ کسی کی پرستش کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا معبود کوئی ایسی ہستی، ایسی چیز

ہوتی ہے جس کا تعلق اسی دنیا ہے ہو۔ پچھلوگ دولت کی پوجا کرتے ہیں، پچھمقام مرتبے کی،

ہوتی ہے جس کا تعلق اسی دنیا ہے ہو۔ پچھلوگ دولت کی پوجا کرتے ہیں، پچھمقام مرتبے کی،

ہوتی ہے جس کا موجود کی پرستش کرتے ہیں اور پچھ عقل و دانش کی۔ پچھلوگ دوسر ہوگوں کو اپنا معبود

ہوتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں جوخود اپنی، اپنی خواہشات، اپنی من موجیوں کی عبادت

مرتے ہیں، جیسا کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

"کیا آپ نے اسے بھی دیکھا؟ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنار کھا ہے اور باوجود سجھ ہو جھ کے اللہ نے اسے گراہ کر دیا ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پر دہ ڈال دیا ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پر دہ ڈال دیا ہے ابراس کی آنکھ پر بھی کو دہ ڈال دیا ہے ابرا یہ خص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے ؟" (سورہ الجاثیہ: ۲۳)

سے معبود وہ چیزیں ہیں جن ہے ہم وابستگی اختیار کر لیتے ہیں۔ تاہم، جس سے وابستگی اختیار ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ اس سے محبت بھی ہو۔ یہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، لفظ ' ضرورت ' کے عمیق ترین معنوں میں۔ یہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کھو جائے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز ، یا ایسا فرد، ہے جے ہم چھوڑ نہیں بلتے تو ہم ایک جھوٹی وابستگی میں گرفتار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بینے کو قربان کرنے تو ہم ایک جھوٹی وابستگی ہے۔ تاکہ انہیں ایک جھوٹی وابستگی سے کرنے کے کیوں کہا گیا؟ تاکہ انہیں آزاد ہو گئے تو ان کی وابستگی کا مرکز نہیں بلکہ ان کی مجت کا کرائیں لوٹا دیا گیا۔

کامرکز انہیں لوٹا دیا گیا۔

کامرکز انہیں لوٹا دیا گیا۔

ریخت کے شکار ہو جا ئیں تو ہم ایک جھوٹی وابستی میں گرفتار ہیں۔جھوٹی وابستگیاں ایم چن میں جن سے محروی کا خوف ہمیں تقریبا مریضانہ صد تک لاحق ہوتا ہے۔ بیکوئی ایسی چیز ہوتی ہے جوا بی گرفت سے پیسلتی ہوئی محسوس بھی ہوتو ہم یا گلوں کی طرح اس کے تعاقب میں دوڑ پڑتے ہیں۔ہم اس کے پیچھے اس لئے بھا گئے ہیں کیونکہ جس چیز سے وابستگی ہوتی ہے اس سے محروم مونا ہاری دنیاتہ و بالا کر دیتا ہے، اور اس تباہی کی شدت ہماری وابستگی کی شدت سے راست تناسب رکھتی ہے (یعنی جتنی زیادہ وابستگی ہوگی، اتنی ہی زیادہ تاہی کا احساس ہوگا)۔ یہ وابستگیاں رویے پیسے سے ہوسکتی ہیں، مال اسباب سے ہوسکتی ہیں، دیگر افراد سے ہوسکتی ہیں، کسی نظریے یا تصور سے ہوسکتی ہیں،کسی جسمانی لذت سے ہوسکتی ہیں،کسی نشے سے ہوسکتی ہیں، مقام ومرتبے کی کسی علامت سے ہوسکتی ہیں، ہمارے کریٹرز سے ہوسکتی ہیں، ہمارے تخص تا ترسے ہوسکتی ہیں،اس امرسے ہوسکتی ہیں کہ دوسرے ہمیں کس انداز میں دیکھتے ہیں،اپی شکل وصورت اورحس سے ہوسکتی ہیں، ہارے لباس اور وضع قطع سے ہوسکتی ہیں، ہاری تعلیی ڈگریوں سے ہوسکتی ہیں، ہمارے خطابات و اعزازات سے ہوسکتی ہیں، اقتدار و اختیار کے احساس سے ہوسکتی ہیں، ہماری اپنی ذہانت اور عقل سے ہوسکتی ہیں لیکن جب تک ہم ان جھونی وابستگیوں سے نجات حاصل نہیں کرتے ، دل کا برتن خالی نہیں کر سکتے ۔ اور اگو ہم برتن خالی نہیں كرتے تواہے حقیقی معنوں میں اللہ کے ساتھ نہیں بھر سکتے ۔

اپ دل کوتمام جموثی وابستگیوں سے خالی کرنے کی جدوجہد، دل کے برتن کو خالی کرنے کی جدوجہد، دل کے برتن کو خالی کرنے کی جدوجہد، اس دنیاوی زندگی کی سب سے بڑی جدوجہد ہے۔ یہ جدوجہد تو حید کا جو ہر ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگر گہرائی میں اتر کر جائزہ لیا جائے تو اسلام کے پانچوں ارکان بنیادی طور پر وابستگی ختم کرنے کے بارے میں ہی ہیں اور اس کے اسباب پیدا کرتے ہیں:

☆ کلمهٔ شهادت:

کلمہ شہادت وابستگی کے اس اختتام کا زبانی اظہار ہے جس کی ہمیں تلاش ہوتی ہے ہے کہ ہماری عبادت، حتی عقیدت، محبت، خوف اور امید کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ خالق کی ذات کے علاوہ باتی سب چیزوں سے وابستگی ختم کر دینا تو حید کا سب سے سچا

ないに

دن میں پانچ مرتبہ ہمیں دنیاوی مصروفیات کور ک کے اپنے خالق اور اپنے حقیقی مقدر پرتجہ مرکوز کرنے کے لئے وقت نکالنا ہوتا ہے۔ دن میں پانچ مرتبہ ہم خود کو اپنی دنیاوی دنیاوی زندگی کے تنام کاموں سے جدا کر کے اپنارخ اللہ کی طرف کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ دن میں یا ہفتے میں صرف ایک مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا یا یہ بھی ہوسکتا تھا کہ پانچوں نمازیں مرزاندایک ہی وقت میں پڑھ کی جاتیں، لیکن ایسانہیں ہے۔ نمازیں پورے دن پرمحیط ہیں۔ اگر کوئی مقررہ وقت پر ہر نماز ادا کرتے رہے تو وابستگی افتیار کرنے کی مخبائش ہی پیدا نہیں ہوئی۔ اگر کوئی مقررہ وقت پر ہر نماز ادا کرتے رہے تو وابستگی افتیار کرنے کی مخبائش ہی پیدا نہیں ہوئی۔ جس شف کے لئے ہیں (مثلاً جو کام ہم کررہے ہیں، فرائی پر جو پروگرام ہم دیکھر ہے ہیں، جس شف کے لئے ہم پڑھائی کررہے ہیں، جس شف کی لئے ہم پڑھائی کررہے ہیں، جس شف کے لئے ہم پڑھائی کررہے ہیں، جس شف کی گریا ہو بروگرام ہم دیکھر سے ہیں، جس شف کے لئے ہم پڑھائی کررہے ہیں، جس شف کے لئے ہم پڑھائی کررہے ہیں، جس شف کی گری ہو بروگرام ہم دیکھر سے ہیں، جس شف کے لئے ہم پڑھائی کررہے ہیں، جس شف کی طرف کی سے الگ کریں اور اپنی توجہ، اپنی وابستگی ادبی ہم گرن ہیں)، ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ خود کو اس سے الگ کریں اور اپنی توجہ، اپنی وابستگی کے قیق مرکز دوگور برمرکوز کریں۔

### ثروزه:

روزے کا سارا مقصد ہی وابستگیوں کوختم کرنا ہے۔ بیخور ونوش، جسمانی قربت، نضول منتگرسے وابستگی کا خاتمہ ہے۔ اپنے مادی وجود کو پابند کر کے، ہم اپنے روحانی وجود کا تزکیہ کرتے ہیں، نظمیر کرتے ہیں۔ روزے کی بدولت ہم البند ہیں۔ روزے کی بدولت ہم البند ہیں اور اس کی بالید گی میں اضافہ کرتے ہیں۔ روزے کی بدولت ہم الباد ہیں اور الدائذ سے کنارہ کشی کرنے پرمجبور ہوجاتے ہیں۔ الباد ہیں کہ نے کہ نارہ کشی کرنے پرمجبور ہوجاتے ہیں۔ الباد کو ہیں۔ الباد کو ہیں۔ الباد کو ہیں۔

ز کوۃ کا مقصد مال و دولت سے اپنی وابستگی خبتم کرنا اور اسے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا اور اسے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا اور اسے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا اور اسے اللہ کی برمجبور ہوجاتے ہیں۔ اللہ حجم سے مال و دولت علیحد کی افغتیار کر لینے پرمجبور ہوجاتے ہیں۔ اللہ حجم سے مال و دولت علیحد کی افغتیار کر لینے پرمجبور ہوجاتے ہیں۔ اللہ حجم سے مال و دولت علیحد کی افغتیار کر لینے پرمجبور ہوجاتے ہیں۔ اللہ حجم سے مال و دولت علیحد کی افغتیار کر لینے پرمجبور ہوجاتے ہیں۔ اللہ حجم سے مال و دولت علیحد کی افغتیار کر لینے پرمجبور ہوجاتے ہیں۔

ن والتلکی ختم کرنے کا سب سے جامع اور گہرا طریقہ ہے۔ حج کرنے والا زندگی کی ہر

چیز کو چیوژ کر آتا ہے۔ وہ اپنے گھر اور گھر والوں، اپنی آمدنی، اپنے گرم بستر، اپنے آرام اور چین کپڑوں سے کنارہ کشی کر لیتا ہے، اور اس کی جگہ زمین پریا ایک پر ہجوم خیے میں مونا اور کپڑے کے دوران کوئی بڑا، اور اس کی جگہ زمین پریا ایک پر ہجوم خیے میں اور کوئی چیوٹا نہیں ہوتا۔ احرام کا کوئی ''برینڈ'' نہیں ہوتا، کسی خیمے کو'' فائیوشار'' نہیں ماتے۔ (بم اور کوئی چیوٹا نہیں ہوتا۔ احرام کا کوئی ''برینڈ'' نہیں ہوتا، کسی خیمے کو'' فائیوشار' نہیں ماتے۔ برا کے جو پہیج فائیوشار ہوٹلوں کا وعدہ کرتے ہیں، ان کا تعلق جے سے پہلے یا بعد کے وقت سے ہوتا ہو ہے۔ جے کے دوران آپ منی میں ایک خیمے میں، اور مزدلفہ میں زمین پر کھلے آسان سلے موتے ہیں۔)

یں۔ یہ بیجھ لیجے کہ اللہ کی لا متنائی وانش و حکمت اور رحت کیے کام کرتی ہے، وہ ہم ہے مرف دنیا سے کنارہ کشی کر لینے کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ ہمیں اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ ارکانِ اسلام سے آگے، ہمارالباس بھی کنارہ کشی کوفروغ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دآ لہ وسلم ہمیں ہدایت کرتے ہیں کہ اپنی ظاہری وضع قطع میں بھی خود کومنفر دبناؤ، ہجوم سے الگ نظر آؤ۔ ججاب، ٹولی یا واڑھی سے آراستہ ہونے کے بعد آپ، چاہیے کے باوجود، ہجوم کا حصہ نہیں بن کتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔

''اسلام غربت سے شروع ہوا، اور غربت کو واپس لوٹ جائے گا، للہذا غریبوں کوخوشنجری سنادو۔'' (صحیح مسلم)

ریوں دو برن عامدے میں اور "اجنبیت" کے معنی بھی رکھتی ہے، محض مفلی (غربت"انو کھے پن"، "انفرادیت" اور "اجنبیت" کے معنی بھی رکھتی ہے، محض مفلی

سے نہیں ۔مترجم )

اس دنیا ہے ''اجنی'' ہوکر، ہم اس کا حصہ بے بغیراس میں زندگی گزار سکتے ہیں۔اور اس بیگا تی کے ذریعے ہم دل کے برتن کو خالی کر کے اس چیز کے لئے تیار کر سکتے ہیں جوائے تقویت دیتی ہے اور زندگی ہے آشنا کرتی ہے۔ اپنے دل کو خالی کر کے ہم اسے اس کی حقیقی غذا یعنی اللہ کے لئے تیار کرتے ہیں۔

تحفیے کی محبت کے لئے۔

ہم سب کو نتحفے پیند ہوتے ہیں۔ ہمیں وہ رحمتیں بربی عزیز ہوتی ہیں جو ہماری زند <sup>گیوں</sup>

کو خوبصورت بناتی ہیں۔ ہمیں اپنی جوانی اور اپی صحت سے محبت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی جوانی اور اپی صحت سے محبت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی جوانی اور اپی صحت سے محبت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی موانی اور اپی صحت سے محبت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنا محر، اپی کار بان کار بانی دولت، اور اپنا حسن بہت عزیز ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی تخد، تخفے سے ہو وکر کوئی خواہش، منرورت، کوئی احمان، مخاتی ہن حیات کو کیا ہوتا ہے؟ جب تخفہ محض تخفہ ندر ہے تو کیا ہوتا ہے؟

جائے ہوئی۔ تخفہ کیا ہوتا ہے؟ تحفہ کوئی الی چیز ہوتی ہے جو ہماری طرف سے نہیں ہوتی۔ تخفہ دیا جاتا ہے، اور لیا جا سکتا ہے۔ ہم تحفے کے اصلی ما لک نہیں ہوتے۔ تحفہ ہمارے وجود کی بقا کے لئے ضروری بھی نہیں ہوتا۔ یہ آتا جاتا رہتا ہے۔ ہمیں تحفوں کی طلب ہوتی ہے اور ہمیں انہیں بہت پینہ بھی کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ لیکن یہ ہماری زندگی کے لئے ضروری نہیں۔ ہم ان پر تکیہ نہیں کرتے۔ ہم انہیں وصول کرنے کے لئے زندہ نہیں رہتے اور اگر تحفے نہ ملیں تو ہم مرتے نہیں۔ ان کی ہم انہیں وصول کرنے کے لئے زندہ نہیں ہوتی ہوتا؟ کون ہے جے تحفہ پند نہیں ہوتی؟ اور ہم خداوند کریم سے دعا کرتے ہوتا؟ کون ہے جے بہت سے تحا کف پانے کی جمنا نہیں ہوتی؟ اور ہم خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایپ تحا کف پانے گئے تنہیں ہوتی؟ اور ہم خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایپ تحا کف یا خور ہم تحا کف پر انحمار نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود، ہم تحا کف پر انحمار نہیں ہوتی۔ کرتے ،اور ان کے بغیر ہماری زندگی ختم نہیں ہوتی۔

ہاتھ کی تکلیف بھی تکلیف ہی ہوتی ہے لیکن سے مختلف ہوتی ہے۔ بہت زیادہ مختلف ہاتھ
کی تکلیف کا تعلق محرومی سے ہوتا ہے لیکن کسی ایسی چیز سے محرومی نہیں جس پر ہم تکمیہ کرتے
ہوں۔ جب ہاتھ سے کوئی تخفہ لے لیا جاتا ہے۔۔۔۔ یا سرے سے دیا ہی نہیں جاتا ۔۔۔۔ تو ہمیں
محرومی کا عام انسانی دردمحسوں ہوتا ہے۔ ہمیں دُکھ ہوتا ہے۔ ہمارے آ نسو بہتے ہیں۔ لیکن یہ
تکلیف ہاتھ تک محدود رہتی ہے۔ ہمارا دل ثابت وسالم رہتا ہے، دھر کیا رہتا ہے۔ اس کی دجہ
ہے کہ دل اللہ کے لئے ہوتا ہے۔

صرف الله کے لئے:

اگرہم اپنی زندگی میں موجود ایسی چیزوں کا جائزہ لیس جن کی وجہ ہے ہم سب سے زیادہ
تکلیف یا خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم ایسے تحا نف کی نشاندہ می کر سکتے ہیں جنہیں غلط جگہ پر
رکھ دیا گیا ہے۔اگر شادی نہ کر پانا، اپنے محبوب کا ساتھ حاصل نہ کر پانا، اولا د سے محروم رہنا،
بے روزگار رہنا، ایک مخصوص شکل وصورت کا حامل ہونا، تعلیمی ڈگری حاصل نہ کر پانا، یا کوئ
غاص مرتبہ حاصل نہ کر پانا ہماری زندگی پر غالب آگیا ہے تو ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت
ہے۔ہمیں تخفے کے رکھے جانے کا مقام تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ہمیں تخفے کو اپنے دل
سے نکال کر، اپنے ہاتھ میں لانے کی ضرورت ہے جو کہ اس کا صحیح مقام ہے۔

ہم ان چیزوں سے پیار کر سکتے ہیں۔ پیار انسانی فطرت کا حصہ ہے۔اورا پی پندکے سے انف کی خواہش رکھنا بھی انسانی فطرت کا حصہ ہے۔لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم تخفے کواپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں،اورخدا کو ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں۔ستم ظریفی کی بات سے ہم تجھتے ہیں کہ ہم خدا کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں،لیکن اگر ہمیں تخفے سے محروم ہونا پڑے ہیں کہ ہم خدا کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں،لیکن اگر ہمیں تخفے سے محروم ہونا پڑے تو ہم ڈھیر ہوجاتے ہیں،اور پچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔

اس کے نتیج میں خدا کو بالائے طاق رکھنا بہت آ سان لیکن تحفے کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہوجاتا ہے۔ بلکہ ہم تو تحفے کی خاطر خدا کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔اس لئے نماز میں تا خیر کرنایا نماز چھوڑ دینا آ سان ہوجاتا ہے لیکن اپنی کاروباری میٹنگ کو چھوڑ نا، اپنی فلم کو چھوڑ تا، اپنی سرو تفریح کو ترک کرنا، اپنی خریداری، کلاس، یارٹی یا کر کٹ میچ کو چھوڑ نا مشکل ۔سودی قرضے لبنایا

شراب بینا آسان ہوجاتا ہے کین اپنے منافعے یا شاندار کر بیر کور کرنا مشکل۔ ان کائی گاڑی

اور فرورت ہے بڑے گھر کو چھوڑ نا مشکل ہوجاتا ہے۔ کی سے حرام تعلق جوڑ نا یا'' فریٹ مارنا'

ہمان ہوجاتا ہے، کیکن اپنے ''محبوب'' کو چھوڑ نا مشکل کھومنا پھر نا یا تجاب نہ پہننا آسان ہو

ہمان ہوجاتا ہے، کیکن اپنے شکل وصورت، اپنی شادی کے رشتوں یا دوسروں کی نگاہوں میں

ہمانا ہے کیکن اپنے حسن، اپنی شکل وصورت، اپنی شادی کے رشتوں یا دوسروں کی نگاہوں میں

اپنی شبہ کو چھوڑ نا مشکل ۔ اس حیا کو چھوڑ نا آسان ہوجاتا ہے جسے اللہ نے حسن قرار دیا ہے، کیکن

اپنی شبہ کو چھوڑ نا مشکل ۔ اس حیا کو چھوڑ نا آسان ہوجاتا ہے جسے اللہ نے حسن قرار دیا ہے، کیکن

اپنی شبہ کو چھوڑ نا مشکل کیونکہ معاشرے نے ہمیں بتایا ہے کہ یہی چیزیں حقیقی اپنی حت نے کیڑوں کور ک کرنا مشکل کیونکہ معاشرے نے ہمیں بتایا ہے کہ یہی چیزیں حقیقی میں بیا۔

ایااس کے ہوتا ہے کونکہ ہم نے تخفے کو دل میں جگہ دے رکھی ہوتی ہے اور خدا کو ہتھ میں ہوتی ہے، اسے بالائے طاق رکھنا آسان ہوتا ہے۔ ورجو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے، اسے بالائے طاق رکھنا آسان ہوتا ہے۔ جو دل میں ہوتا ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور اسے پاس رکھنے کے لئے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ لیکن جلد یا بدیر ہمیں خود سے ریسوال بو چھنا چاہئے کہ حقیق معنوں میں ہم کس کی پرستش کرتے ہیں: تخفے کی یا تحفہ دینے والے اللہ کی؟ حسن کی یاحسن کے رجشے اور حسن کے مفہوم یعنی اللہ کی؟ رزق کی یا رزاق کی ؟

گلوق کی یا خالق کی؟

''اور تمہیں جو تکلیف پینجی، وہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ تو بہت کے معاف فریا ویتا ہے۔'' (سورہ الشوری ۳۰)

ہاں، ہم نے جو کچو بھی کیا ہے، خود اپنے ساتھ بی کیا ہے، کین میر ویکھے کہ اس آیہ مبارکہ کا اختیام کن الفاظ پر ہوتا ہے: ''وہ بہت کچھ معاف فرما و بتا ہے۔'' یہاں جو افق استعال کیا گیا، وہ ''یعفو'' ہے، جواللہ کے صفت مبارک''العفو'' سے نکلا ہے۔

اس کا مطلب محض معاف کرنایا بخش دینانہیں بلکہ کمل طور پر منادینا، حتم کردینا ہے۔ اس لئے، خواہ ہم کتنی مرتبہ بھی اپنے سینے میں خنجر گھونییں، اللہ ہمارا زخم بجرسکتا ہے۔۔۔۔اوراس انداز میں کہ جیسے بھی زخم لگائی نہیں تھا۔ ''جبار'' اے مندمل کرسکتا ہے۔

اگرآپاس کی طرف رجوع کرین۔

لیکن اس کی جمافت کا کیا عالم ہوگا جو سائس لینے کی ہوا کے بدلے محلے کا بار لے لیا ۔ میرا دم گھونت یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے: ''یہ ہار مجھے دے دو، اس کے بعد میری ہوا لے لینا۔ میرا دم گھونت دیا، بس اس بات کا خیال رکھنا کہ مرتے وقت یہ ہار میرے گلے میں ہو۔'' اور ستم ظرین کی بات یہ ہے کہ یہ ہارہی ہمارا دم گھونٹا ہے۔ جن چیزول سے ہماری وابستگی ہوتی ہے، جن چیزول سے ہم خدا ہے بھی زیادہ محبت رکھتے ہیں، وہی ہماری ہلاکت کا سبب بنتی ہیں۔

ہمارے مسئلے کا آغاز اس لئے ہوا کیونکہ ہم نے نے تخفے کو محض تخفہ سیجھنے کے بجائے ، بوا

سیجھ لیا۔ آئکھیں بند کر کے ہم تخفے پر تکمیہ کرنے لگے، اور حقیقی بوالعنی اللہ کو پس پشت ڈال دیا۔
نیجیاً جب تخفہ واپس لیا گیا یا پھر ہمیں دیا ہی نہیں گیا تو ہمیں لگا کہ اب زندہ رہنا تا ممکن ہے۔
لیکن بیرہ جھوٹ تھا جو ہم نے خود سے بولا تھا، آئی بار کہ ہم اس پریقین کرنے لگے۔ یہ بی نہیں
ہے۔ صرف ایک نقصان ایسا ہے جس کی تلائی نہیں ہو عتی۔ صرف ایک وجہ ہے کہ ہم زندہ رہنے
کے قابل ندر ہیں۔ اور وہ یہ کہ اگر خدا ہماری زندگیوں سے نگل جائے۔ ستم ظریفا نہ امریہ ہے کہ ہم میں سے بہت سوں کی زندگیاں خدا سے محروم ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہم خود کو زندہ بھیج
ہیں۔ اس کے تحافف پر ہمارے جھوٹے انحصار نے ہمین گرے دھو کے میں ڈال دیا ہے۔
مرف اللہ ہی ہماری بقا ہے۔ اس کے تخفے نہیں۔ اللہ ہمارا آسرا اور ہماری واحد حقیق ضرورت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے۔

" کیااللہ تعالی اپنے بندے کے لئے کافی نہیں؟ پیلوگ آپ کواللہ کے

#### موا اورون منه اوارسته بین واور شدان کراو کرد سداس کی دیامائی اور نے والا اولی جین کا (سور والومر : ۲۰۱۱)

در نقیقت، خفی کا نقیق مقصد ہی ہمیں خدا تک پہنچانا ہوتا ہے۔ ہمنی ہمی ایک وسیلہ ہے؟

مال کے طور پر، کیا نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بینہیں کہا کہ نکاح نصف دین ہے؟

کیں؟ اگر انے سیح طریقے سے بروئے کار الیا جائے تو اس زندگی کے بہت کم جھے ایسے ہیں بوانیان کی کر دار سازی پر اس سے زیادہ جامع اثر مرتب کر سکتے ہیں۔ آپ مبر، تشکر، رحم، انکار، فیاضی، ترک نفس اور ایثار جیسے اوصاف کے ہارے میں پڑھ سکتے ہیں، کین ان کا حصول ایک وقت مکن ہوگا جب آپ کسی ایسی صورت حال سے دوچار ہوں مے جس میں ان اوصاف کی آز مائش ہوگی۔

شادی جیسے تعانف آپ کو خدا کے نز دیک لانے کا ایک ذریعہ ہیں ..... جب تک انہیں ذریعہ کا دیا ہوا تحفہ اس تک رسائی کا اللہ نائے ، بجائے خود مقصود نصور نہ کرلیا جائے۔ خدا کا دیا ہوا تحفہ اس تک رسائی کا ایک ذرائعہ رہے گا تا وقتیکہ اسے ہاتھ میں رکھا جائے ، دل میں جگہ نہ دے دی جائے ۔ یا در کھے کہ ذوب کے دل میں ہوتا ہے ، وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے ۔ یہ وہ چیز بن جاتا ہے جس کے گئے ، جسے اپنا بنائے رکھنے کے لئے ، سب کا آپ جان مارتے ہیں اور جس کے حصول کے لئے ، جسے اپنا بنائے رکھنے کے لئے ، سب پھرتیاں مارتے ہیں اور جس کے حصول کے لئے ، جسے اپنا بنائے رکھنے کے لئے ، سب پھرتی نیا دی انداز پھرتی کرتا ہے جس پر آپ نہایت بنیا دی انداز میں گرمیاں دیا تا ہے جس پر آپ نہایت بنیا دی انداز میں گرمیاں نے ہیں ۔ یہ وہ چیز ہونی چاہئے جو دائی ہو، انتقا ہو، اور نا قابل میں گرمیاں دیا تا ہے جو دائی ہو، انتقا ہو، اور نا قابل

تکست ہو۔ کوئی ایسی چیز ہونی چاہئے جو بھی آپ سے جدانہ ہو۔ اور ایسی چیز مرف اللہ کی، خالق و مالک کی ذات ہی ہوسکتی ہے۔

حهت پرامن

برانبان کی زندگی میں شدت کے حال کھے آتے ہیں۔ میرے لئے ایبا ایک لحوال وقت آیا جب میں مجد الحرام کی جہت پر کھڑی تھی۔ میرے او پرصرف آسان تھا، میرے نئے، کعبر کا حسین ترین منظر اور اللہ کی، اس زندگی کی، اور آنے والی زندگی کی ایک نہایت وائن علامت۔ میں ایک بے پناہ بجوم میں گھری ہوئی تھی۔ ۔ جوروئے زمین پر کہیں اور دیکھنے کوئیں ملاست۔ میں ایک بے پناہ بجوم میں گھری ہوئی تھی۔ ۔ جوروئے زمین پر کہیں اور کھنے کوئیں مال ایسان تھا جسے میں تن تباکھڑی ہوں۔ صرف اللہ کی ہمرائی میں۔ میں اس جیت پر بہت سے وکھ، پریشانیاں اور شکوک لے کر پنچی تھی۔ میرا وائن کمرور یوں، بے ثباتیوں اور تکالف سے بحرا ہوا تھا۔ میری زندگی ایک دورا ہے پر کھڑی تھی۔ میرا المام کی میرا ہوا تھا۔ میری زندگی ایک دورا ہے پر کھڑی تھی۔ میرا المام کی کہانی یاد آئی، جوای طرح بحرہ اور کی امار کے کھڑے سے جیسے میں اس جیت پر کھڑی تھی۔ کہانی یادی آئی، جوای طرح بحرہ وار کے کنارے کھڑے نظر نہ آرہا تھا، جس نے ان کی داہ دوک رکھی تھی اور عقب میں دشمن کی نوح ترد یک آرہی تھی، مگر ان کی دوحانی آئی کھوں کو صرف اللہ نظر آرہا تھا، اور بی تھی، مگر ان کی دوحانی آئی کھوں کو مرف اللہ نظر آرہا تھا، اور بی تھیں، مگر موئی علیہ السلام کے قدم امید سے خالی آوازیں صرف کیڑے جانے کا گلہ کر رہی تھیں، مگر موئی علیہ السلام کے قدم امید سے خالی آوازیں صرف کیڑے جانے کا گلہ کر رہی تھیں، مگر موئی علیہ السلام کے قدم المید سے خالی آوازیں صرف کیڑے جانے کا گلہ کر رہی تھیں، مگر موئی علیہ السلام کے قدم المید سے خالی آوازیں صرف کیڑے جانے کا گلہ کر رہی تھیں، مگر موئی علیہ السلام کے قدم المید سے خالی آوازیں صرف کیڑے جانے کا گلہ کر رہی تھیں، مگر موئی علیہ السلام کے قدم کی تازیں کہتیں۔

وہاں پر کھڑے کھڑے دور ہے آنے والی آوازیں مجھے آنے والے کل ہے ڈرار ہی تھیں، کیکن میرا دل صرف بین رہاتھا:

"ب شک میرارب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ رکھائے گا۔"

(سورهُ الشعرا: ۲۲) ·

تاہم، مصیبت، پریثال خیالی اور تکالیف کے جو واہے ہمیں گھیرے رکھتے ہیں،ان کے پارصرف اسی وقت دیکھا جاسکتا ہے جب ہم اپنے ول کو یکسو ہونے کی اجازت دیں۔ توجید

بی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کی خوبصورت ترین احادیث میں سے ایک نہایت جامع ایداز میں اس تصور کا احاطہ کرتی ہے۔ آپ نالیکٹر نے فرمایا:

"جوکوئی آخرت کی وُھن میں رہتاہے، اللہ اس کے دل کوخواہشوں سے آزاد کر دیتا ہے، اور دنیا نہ چاہتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس کے امور مجتمع کر دیتا ہے، اور دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اور جوکوئی دنیا کی وُھن میں رہتا ہے، تو اللہ اس کی مفلسی کو اس کی آئھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، اس کے معاملات منتشر کر دیتا ہے، اور دنیا سے اسے صرف اتنا ہی ملتا ہے جنا کہ اس کے لئے دیا گیا ہوتا ہے۔ "(جامع ترندی)

اگرآپ نے بھی ''میجی آئی'' (magic eye) والی تصویر دیکھی ہو، تو آپ اس مدانت کا ایک شاند اراستعارہ دکھے سکتے ہیں۔ پہلی نظر میں یہ تصویر مختلف طرح کی ساختوں کے ایک شاند اراستعارہ دکھے سکتے ہیں۔ پہلی نظر میں یہ تصویر مختلف طرح کی ساختوں کے ایک بھروع کے علاوہ کچھے نظر نہیں آتی ، نہ اس میں کوئی تر تیب نظر آتی ہوئے اپنی نگاہوں کو مقد داخل ہو ہوئے اپنی نگاہوں کو ایک نقط پرمرکوزکریں، اور پھر تصویر کو آ ہستہ آ ہستہ اپنی آ تکھوں سے دور کرتے جا ہیں، تو یک لئے تصویر واضح ہو جاتی ہو ہے۔ تا ہم ، جیسے ہی آپ اس واحد نقط ارتکاز سے اپنی نگاہیں ہٹاتے بی القویر فائب ہو جاتی ہے اور ایک بار پھر ساختوں کے ایک سمندر کے سوا پچھ باتی نہیں رہتا۔ ان طرح ہم دنیا پر جتنا زیادہ فو کس کرتے ہیں، ہما ہے معاملات استے ہی منتشر ہوتے بی اس خوں کے ایک سمندر کے سوا بھی باتی ہی شدہ سے ہوتا باتی ہی شدت سے ہوتا باتے ہیں۔ یہ نا تا ہی ہم سے دور بھاگتی ہے کیسی الٹی بات ہی مند سے ہوتا باتے ہیں، دولت کی جتنی زیادہ تمنا کرتے ہیں، اپنی غربت کا احساس آتی ہی شدت سے ہوتا سے اگر آپ کا فوک رولت پر ہے تو آپ کو پیۃ چلے گا کہ خواہ آپ کتنا ہی روپ پیسے کیوں نہ سے داگر آپ کا فوک رولت پر ہے تو آپ کو پیۃ چلے گا کہ خواہ آپ کتنا ہی روپ پیسے کیوں نہ سے دائر آپ کو بیتہ چلے گا کہ خواہ آپ کتنا ہی روپ پیسے کیوں نہ سے دائر آپ کا فوک رولت پر ہے تو آپ کو پیۃ چلے گا کہ خواہ آپ کتنا ہی روپ پیسے کیوں نہ سے دائر آپ کی ایک نور تیں بیار کی کو بیتہ کے گا کہ خواہ آپ کتنا ہی روپ پیسے کیوں نہ سے دائر آپ کی موجوز کی کو بیتہ کے گا کہ خواہ آپ کتنا ہی روپ پیسے کیوں نہ سے دور کیا کی خواہ آپ کتنا ہی روپ پیسے کیا کہ خواہ آپ کتنا ہی روپ پیسے کیا کہ خواہ آپ کا نور کیا کیا کہ خواہ آپ کیا گیا کہ خواہ آپ کتنا ہی کیا کہ خواہ آپ کتنا ہی دور کیا کیا کیا کہ خواہ آپ کتنا ہی کو بیتہ کے گا کہ خواہ آپ کیا ہی روپ کیا کہ خواہ آپ کیا ہی کا دیا کہ کو کو کیا کہ خواہ آپ کیا ہی کو کیا کہ خواہ آپ کیا ہی کور کیا کیا کو کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کور کیا کیا کور کور کیا کیا کیا کیا کہ کور کیا کیا کور کیا کیا کیا کور کیا کیا کیا کور کیا کیا کیا کیا کیا کیا کور کیا کیا کیا کہ کور کیا کیا کیا کور کیا کیا کیا کیا کور کیا کیا کیا کیا کہ کور کیا کیا کیا کیا کیا کیا کور کیا کیا کیا کور کیا کیا کیا کور کیا کور کیا کیا کیا ک

اور جب ایسے لوگوں کے لئے زندگی بوجھل ہونے لگتی ہے، مالی مشکلات، تکالیف، تنہائی،خوف، دل فکنی یاغم انہیں ستانے لگتے ہیں تو انہیں صرف اتنا کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں،اوروہ ہمیشہان کے لئے راہیں کھول دیتا ہے۔واشتی رہے کہ بیمنش دل بہاائے کا کوئی نظرینہیں۔ بیا کی وعدہ ہے۔ایک ایسا وعدہ جو اللہ سجانہ و تعالی نے خود کیا ہے۔ارشاد باری تعالی ہے:

''……اور جو شخص الله سے ڈرتا ہے، الله اس کے لئے چھنکارے کی شکل نکال دیتا ہے، اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے، جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو الله پر بھروسہ کرتا ہے، الله اس کے لئے کافی ہے……' (سورہ طلاق:۲۳)

الله ان کے لئے کافی ہوتا ہے۔ الله ہی کافی ہے۔ ان کے لئے جو اپنا مطلوب ومقسود الله کو بناتے ہیں، ان کے لئے امن وسکون ہے، کیونکہ اس زندگی میں ان کے ساتھ جو ہمی ہونا ہے، الله کو بناتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہمی ہونا ہے، اچھا ہوتا ہے اور وہ اسے الله کی رضا سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ ایک ایک زندگی کا تضور بیجئ جس میں آ سانیاں ہی آ سانیاں ہوں۔ مومن کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ممارک ہے:

''مومن کے معاملات مجیب ہوت ہیں۔ اس کے لئے اپنے تمام معاملات میں خیر ہوتی ہے،اور پیصرف مومن کے لئے ہے۔ جب اس

کے ساتھ کچھا چھا ہوتا ہے تو وہ شکرادا کرتا ہے، اور جب اسے کوئی نا گوار صورت پیش آتی ہے تو وہ مبرکرتا ہے، اور بیاس کے لئے اچھا ہے۔ (میخمسلم)

اوراس طرح ایسے مومن کے دل میں ایک طرح کی جنت آباد ہو جاتی ہے۔ بیدوہ جنت ے جس كا تذكره كرتے ہوئے ابن تيميدر حمتدالله عليه نے كہا تھا:

"نقیناً اس دنیا میں ایک جنت ہے (اور) جو کوئی اس میں داخل نہیں ہوتا، دہ آخرت کی جنت سے بھی محروم رہے گا۔" اور جنت میں کامل امن وسکون کوئی لمحاتی نہیں بلکہ دائمی کیفیت ہوتا ہے۔

دنا كاسمندر

جائے تو کیا ہو\_

کل میں ساحل سمندر پر گئی۔ میں بیٹھی کیلی فورنیا کے ساحل سے لہروں کوئکراتے دیکھ ر ہی تھی کہ مجھے ایک عجیب سی حقیقت کا احساس ہوا۔ سمندر دم بخو د کر دینے کی حد تک خوبصورت اوتا ہے۔ مگریہ جتنا خوبصورت ہے، اتنا ہی جان لیوا بھی ہے۔ یہ مسحور کن موجیس، جنہیں ہم ماعل پر بیٹھ کر تعریفی نگاہوں ہے دیکھتے ہیں، اگر ہم ان میں داخل ہو جائیں تو ہمیں ہلاک بھی کرسکتی ہیں۔ پانی، وہ عضر جوزندگی برقر ارر کھنے کے لئے ضروری ہے، زندگی کوڈبوکرختم بھی کر سکتا ہے۔ اور سمندر جن کشتیوں کا بوجھ اٹھائے رکھتا ہے، انہیں پاش پاش بھی کرسکتا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی بھی سمندر کی طرح ہے۔اور ہمارے دل کشتیوں کی مانندہیں۔ہم سمندر کواپی ضرورتوں کے لئے اور اپنی آخری منزل تک پہنچنے کے راستے کے طور پر استعال کر سکتے میں۔ گرسمندر کی حیثیت بس ایک ذریعے کی ہی ہے۔ یہ سمندر سے خوراک حاصل کرنے کا ایک ذرایعہ ہے۔ یہ سفر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ سی اعلیٰ تر مقصد کو ڈھونڈنے کا ایک ذریعہ مبرلیکن سالک ایی چیز ہے جس ہے ہم صرف گزرتے ہیں، بھی اس میں قیام کرنے کانہیں کو پتے۔ ذراتسور کیجئے کہ اگر سمندر محض ایک ذریعہ رہنے کے بجائے ہمارا مطلوب ومقصود بن

انجام کارہم ڈوب کر ہلاک ہوجا ئیں گے۔

جب تک سمندرکا پانی کشتی سے باہررہے، کشتی تیرتی رہے گی اور کنٹرول میں رہے گی۔
لیکن جیسے ہی پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب دنیا محض ہمارے دلوں
سے باہر بہنے والا پانی نہیں رہتی، جب دنیا محض ایک ذریعہ ہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ جب دنیا
ہمارے دلوں میں داخل ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟

تب کشتی ڈوب جاتی ہے۔

تب دل قیدی ہو جاتا ہے اور غلام بن جاتا ہے۔ اور تب دنیا ..... جو کہ ایک وقت میں ہمارے کنٹرول میں تھی .....ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب سمندر کا پانی ایک کثی میں داخل ہو کراس پر قابض ہو جاتا ہے تو کشتی کنٹرول میں نہیں رہتی۔ تب سے سمندر کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔

تیرتے رہنے کے لئے ہمیں دنیا کو بالکل اسی انداز میں دیکھنا چاہئے کیونکہ اللہ سجانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ:

> '' ہے شک آ سانوں اور زمین کی تخلیق میں عقل والوں کے لئے نشانیاں میں ۔'' (سورہ آ لِعمران: ۱۹۰)

نہی وہ ہوجنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ اللہ کی شم، میں تم سب سے بڑھ کراللہ کا خونہ اور اللہ ہے آگا، کی رکھتا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور کھولتا بھی ہوں۔ میں نماز بھی بروں اور کھولتا بھی ہوں۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جوکوئی میری سنت پڑمل نہرے وہ ہم میں سے نہیں۔'(متفق علیہ)

نی اگرم صلی الله علیه وآله وسلم نے دنیا سے دابستگی ختم کرنے کے لئے اس سے قطع تعلق نہیں کیا۔ ان کی علیحدگی اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ انہوں نے اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دی تھی۔ ان کی حتمی وابستگی صرف اور صرف الله سبحانه و تعالیٰ کے لئے تھی اور ان کے دل میں صرف الله کے اس فر مان کا حقیقی مفہوم سبحے تھے:

''اور دنیا کی بیرزندگانی تومحض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی حقیقی زندگی ہے، کاش بیرجانتے ہوتے۔'' (سورہ العنکبوت: ۱۴)

دنیا سے علیحدگی اختیار کر لینے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم دنیاوی چیزیں اپی ملکیت میں نہیں رکھ سکتے ۔حقیقت یہ ہے کہ کئی جلیل القدر اصحاب دولتمند سے۔اس کے بجائے، دنیا سے علق علیحدگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کواس کی حقیقی شکل میں دیکھیں اور اسی اعتبار سے اس سے تعلق رکیس لینی اسے محض ایک ذریعہ محصیں ،مقصود نہیں ۔ جبیبا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نہایت میں فریسورت الفاظ میں بیان کیا: ''علیحدگی اختیار کر لینے کے مطلب یہ نہیں کہ آپ کی ملکیت میں بھی کہ کوئی چیز آپ کی مالک نہ ہے۔''

کشی میں داخل ہونے والے سمندر کے پانی کی طرح، جیسے ہی ہم دنیا کواپ دلوں میں واخل ہونے کی اجازت دیں گے، ہم ڈوب جائیں گے۔ کشی میں سمندر کے پانی کی جگه نیم اوق ، میکن ایک فراند ہے ہے۔ دنیا کی تخلیق بھی اس کئے نیم ایک فراند ہے جے شتی سے باہر ہی رہنا چاہئے۔ دنیا کی تخلیق بھی اس کئے نیم کی گئی تھی کہ یہ ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے۔ یہ محض ایک ذریعہ ہے جے نہ ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے اور نہ ہمارا حاکم بنتا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے اور نہ ہمارا حاکم بنتا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے اور نہ ہمارا حاکم بنتا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے اور نہ ہمارا حاکم بنتا چاہئے۔ افظان میں کیا جائے واللا فریعہ۔ 'نے ایک ذریعہ ہے۔ یہ ایک دریعہ ہے۔ یہ بارے دیں ایک دریعہ ہے۔ یہ ایک دو بیک کی دریعہ ہے۔ یہ بارے دیں ایک دریعہ ہے۔ یہ بارے دیں ایک دو بیک کی دیم ہم میں ایک دو بیک کی دریعہ ہے۔ یہ بارے دی دیک کی دیم ہم دی دو ایک کی دیک ک

ایک آلہ ہے۔ بدراستہ ہے، منزل نہیں۔

بیب الد مہا ہے۔ اس مہارت مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ال نہایت نصیح و بلیغ الفاظ میں بیان کیا: میں بیان کیا:

"میرااس دنیا سے کیاتعلق ہے؟ میں اس دنیا میں ایک سوار کی طرح موں جو ایک درخت کی چھاؤں میں دم بھر کو تھہر گیا ہو، اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد بھر سے اپنے راستے پر چل پڑے اور درخت کو پیچھے چھوڑ جائے۔" (منداحمر، ترندی)

ایک لمحے کے لئے "مسافر" کے استعارے پرخور کیجئے۔ جب آپ سفر کررہ ہوتے
ہیں یا جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا قیام تھن عارضی نوعیت کا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب
آپ ایک رات کے لئے ایک شہر سے گزررہ ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کتنا گہراتعلق اختیار
کرتے ہیں؟ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا قیام عارضی ہے تو آپ موٹل نمبر 6 میں تھہر نے پ
آمادہ ہوں گے۔ لین کیا آپ وہاں رہنا چاہیں گے؟ غالبًا نہیں۔ فرض کیجئے آپ کا ہاس آپ کو
کسی صورود مدت کے پراجیکٹ پر کام کرنے کے لئے کسی نئے شہر میں بھیج دیتا ہے۔ فرض کیجئے
کہ وہ آپ کو بتا تا نہیں کہ پراجیکٹ کب ختم ہوگا لیکن آپ کو معلوم تھا کہ کسی بھی روز آپ گھر
واپس آ جا نمین گے۔ آپ اس شہر میں زندگی کیسے گزاریں گے؟ کیا آپ وہاں بہت می زمین
جا نمیاد خرید لیس گے اور اپنی ساری جتع لیخی مہنگے فرنیچر اور گاڑیوں پر خرچ کر دیں گے؟ قوی
امکان ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ خریداری کرتے ہوئے بھی، کیا آپ چھڑوں کے
حساب سے کھانے پینے کا سامان اور دیگر خراب ہو جانے والی چیزیں خریدیں گے؟ نہیں۔ اپنی
ایک دو دن کی ضرورت سے زیادہ خریداری کرتے ہوئے غالبًا آپ کو بیکی ہے کا سامنا ہوگا،
ایک دو دن کی ضرورت سے زیادہ خریداری کرتے ہوئے غالبًا آپ کو بیکی ہے کا سامنا ہوگا،

یہ ایک مسافر کی سوچ ہے۔ جب بیاحیاس ہوجائے کہ کوئی چیز عارضی ہے تو فطری طور پراس سے ایک برگا نگی پیدا ہوجاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نہایت گہرے مفہوم کی حامل حدیث میں یہی بات بیان کررہے ہیں۔ انہیں اس زندگی میں منہمک ہوجانے کے نظرے ہے بخوبی آگائی تھی۔ بلکہ انہیں ہمارے گئے اس سے زیادہ اور کسی چیز کا خطرہ نہ تھا۔ نظرے ہے بارگی چیز کا خطرہ نہ تھا۔ آپ بارگی چیز کا فرمانِ مبارک ہے:

"الله كاقتم، مجھے تنہارے غریب رہنے كا ڈرنہیں، بلكہ یہ ڈر ہے كہتم اللہ كا ڈرنہیں، بلكہ یہ ڈر ہے كہتم ہے ہے ہے كہ تو مول كی طرح تنہیں دنیاوی فراوانیاں ال جائیں گی،اور تم ان كے لئے مسابقت شروع كر دو كے جيسے كه دوسرے كرتے رہے، لہذا يہتم ہیں بھی ویسے ہی برباد كر دے گی، جیسے اس نے دوسروں كو برباد كيں۔ "رمتفق عليہ)

رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواس زندگی کی حقیقت کاعلم تھا۔ وہ جانے تھے کہ دنیا کا ھہ بے بغیراس میں رہے کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے بھی اس سندر میں سفر کیا جس میں ہے ہم سب کوگز رنا پڑتا ہے۔ مگران کی کشتی کو بخو بی علم تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، اور کہاں جا رہی ہے۔ ان کی کشتی خشک رہی۔ آپ مُلَّا تا ہے، وہ اس کی روشن میں جگرگاتا ہوانظر آتا ہے، وہ اس میں اتر نے والی کشتیوں کے لئے قبرستان بن جائے گا۔

اپادل واپس لے لیجئے

کوئی بھی گرنا پیندنہیں کرتا، اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جوڈوب مرنے کا فیصلہ کریں۔ گراس زندگی کے سمندر سے لڑتے ہوئے، بعض اوقات دنیا کواپنے دل سے باہررکھنا مشکل ہوجاتا ہے۔ بعض اوقات دنیا ہمارے مشکل ہوجاتا ہے۔ بعض اوقات دنیا ہمارے راول میں داخل ہوجاتی ہے۔

ادر کشی کو پارہ پارہ کر دینے والے پانی کی طرح، جب دنیا ہمارے دل میں داخل ہوتی ہے۔ حال ہی، مجھے یاد دہانی کر دیت ہے۔ حال ہی، مجھے یاد دہانی کر ایک ٹوئی کہ ایک ٹوئی ہوئی کشتی دیکھنے میں کیسی لگتی ہے، جب ہم ہر چیز کواپنے دل میں داخل ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ یہ یاد دہانی اس لئے ہوئی کیونکہ میں مذائل ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ یہ یاد دہانی اس لئے ہوئی کیونکہ میں نے ہائل اپنے جیسی ایک خاتون کو دیکھا، جس پر اس زندگی کی محبت حد سے زیادہ غالب آگئی الروہ اپنے وجود کو گلوق سے جرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لہذا دنیا کے سمندر نے اس کی کشتی کو الروہ اپنے وجود کو گلوق سے جرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لہذا دنیا کے سمندر نے اس کی کشتی کو الروہ اپنے وجود کو گلوق سے جرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لہذا دنیا کے سمندر نے اس کی کشتی کو الروہ اپنے وجود کو گلوق سے جرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لہذا دنیا کے سمندر نے اس کی کشتی کو الروہ اپنے وجود کو گلوق سے جرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لہذا دنیا

پاش پاش کر دیا، جیسے اس نے میری کشتی کو کیا تھا، اور وہ پانی میں جا گری۔ مگر وہ بہت دیر پانی میں رہی، اور اسے علم نہ تھا کہ واپس اوپر کسے آیا جائے یا کس سہارے کو تھا ما جائے۔ میں رہی، اور اسے علم نہ تھا کہ واپس اوپر کسے آیا جائے یا کس سہارے کو تھا ما جائے۔ اس لئے وہ ڈوب مئی۔

اگرآپ دنیا کواپ دل پر قبضہ جمانے کی اجازت دے دیں، چسے سمندرکشی پر قبضہ بما لیتا ہے، تو یہ غالب آ جائے گی۔ آپ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب جائیں گے۔ آپ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب جائیں گے۔ آپ سمندر کی تہہ کوچھوئیں گے۔ اور آپ کو لگے گا کہ آپ اپ پست ترین مقام پر ہیں۔ اپنے گناہوں اور اس زندگی کی محبت میں پھنس کر، آپ کو لگے گا کہ آپ ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، اور آپ کے اس زندگی کی محبت میں پھنس کر، آپ کو لگے گا کہ آپ ٹوٹ بھوٹ گئے ہیں، اور آپ کے چاروں طرف ظلمتوں کا راج ہے۔ سمندر کی تہہ کے بارے میں یہی بات جمران کن ہے۔ یہاں تک کوئی روشی نہیں پہنچی ۔

تاہم، یہ اندھیرا مقام انجام نہیں۔ یادر کھئے کہ سورج کی روشی سے پہلے رات کا اندھرا آتا ہے۔ اور جب تک آپ کا دل دھڑک رہا ہے، اس کی زندگی باقی ہے۔ ضروری نہیں کہ بہیں آپ کی موت واقع ہو۔ بعض اوقات، سمندر کی تہہ سفر میں محض ایک پڑاؤ ہوتی ہے۔ اور جب آپ آپ ایپ بہت ترین مقام پر ہوتے ہیں، تب آپ کے سامنے فیطے کی گھڑی آتی ہے۔ آپ چاہیں تو اسی تہہ میں تھہر کراپنے ڈو بنے کا انتظار کر سکتے ہیں، یا پھر آپ یہاں بھرے موتی جن کر واپس سطح آپ کی طرف لوٹ سکتے ہیں، اس جدوجہد کی بدولت زیادہ طاقتور ہوکر، اور الن موتیوں کی بدولت زیادہ ولتمندہوکر۔

اگر آپ کواللہ کی تلاش ہے تو وہ آپ کواوپر اٹھا سکتا ہے اور سمندر کی تاریکی کواپنے سورج کی روشن سے بدل سکتا ہے۔ وہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری کو بدل کے آپ کی سب سے بڑی توت، اور پھلنے بھو لنے، پاکیزہ ہونے اور نجات پانے کا ایک ذریعہ بنا سکتا ہے۔ جان لیجنے کہ تبدیلی کاعمل بعض او قات گرنے سے شروع ہوتا ہے۔ اس لئے گرنے کو برانہ جائے۔ عاجزی و انکساری زمین پر ہی ماتی ہے۔ اسے لئے گئے۔ اسے سکھ لیجئے۔ اسے اپنی سانسوں میں ماجزی و انکساری زمین پر ہی ماتی ہے۔ اسے لئے گئے۔ اسے سکھ لیجئے۔ اسے اپنی سانسوں میں اتار لیجئے۔ اور پھر زیادہ طاقتور، زیادہ منکسر اور خدا کے لئے اپنی ضرورت سے زیادہ باخر ہو کر واپس آ نے۔ وال لیجئے کہا گرآپ واپس آ نے۔ وال لیجئے کہا گرآپ

نے جو اپنی و کہ ہے ہو آپ نے بہت کچھود کھولیا ہے۔ کیونکہ حقیقی معنوں میں فریب خوردہ رہی ہوتا ہے بواپی ذات کو دیکتا ہے، مگرا پنے رب کی ذات سے غافل رہتا ہے۔ حقیقی معنوں بی ہوتا ہے بونہیں جانتا کہ اسے خداکی کئنی شد پر مغرورت ہے۔ اپنے وسائل پر بھر کر مرمخلوق خداکی بنائی ہوئی ہے۔ کروہ بول بیانا ہے کہ وسائل، اس کی اپنی روح ، اور دیگر ہرمخلوق خداکی بنائی ہوئی ہے۔ کروہ بول بیانا ہے کہ وسائل، اس کی اپنی روح ، اور دیگر ہرمخلوق خداکی بنائی ہوئی ہے۔ اپنی او پر آنے کے لئے خدا سے رجوع سیجئے کیونکہ جب وہ آپ کو اٹھائے محالتو وہ بہتی دوبارہ بنا دے گا۔ جس دل کے بارے میں آپ کا کمان تھا کہ یہ ہمیشہ کے لئے نہ بوجائے گا۔ جان لیجئے کہ صرف اللہ بی نئی ہو جائے گا۔ جان لیجئے کہ صرف اللہ بی نئی ہو جائے گا۔ جان سیجئے کہ صرف اللہ بی ایک رہوع سیجئے۔

اور جب وہ آپ کو بچا لے تو گرنے کے لئے گڑ گڑا کر اس سے معافی ما تکئے، اس پر بچتاوا محسوں سیحئے، مگر مایوس نہ ہوئے۔ جیسا کہ ابن قیم نے کہا ہے: '' جب آ دم علیہ السلام بنت سے نکلے تو شیطان بہت خوش ہوا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ جب کوئی غوطہ خور سمندر کی گرائی میں اتر تا ہے تو وہ موتی سمیٹ کر پھر سے ابھر آتا ہے۔''

توبہ کرنااورالقہ کی طرف لوٹ آ نا ہڑا جا نداراور حیران کن عمل ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ خض بدل کومیقل کرتا ہے۔ سیقل کرنے کے عمل کے حوالے سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ مخض صاف نہیں کرتا، بلکہ میقل ہونے والی چیز کو اس سے بھی کہیں زیادہ چمکدار بنا دیتا ہے جتنا کہ یہ گذا ہونے سے پہلے تھی۔ اگر آپ اللہ کی طرف لوٹ آ کیں، اس کی مغفرت کے طلب گار ہوا اور نی اگر آپ اللہ کی طرف لوٹ آ کیں، اس کی مغفرت کے طلب گار ہوا اور نی زندگی اور اپنے دل کو اس کے حوالے سے ایک بار پھر بیکوکریں، تو ممکن ہے آپ بول اور اپنی زندگی اور اپنے دل کو اس کے حوالے سے ایک بار پھر بیکوکریں، تو ممکن ہے آپ ایک دختند ہو جا کیں جیسے آپ بھی گرے ہی نہ تھے۔ بعض اوقات گرنے اور پھر اٹھ کھڑے نہا یہ نے نہ آپ کو دائش اور بجر و انکسار کی وہ دولت حاصل ہو جاتی ہے جو بصورت و گیر شاید آپ کو مناتی ابن قیم لکھتے ہیں۔

یں اسلاف میں ہے ایک کا کہنا ہے '' بے شک بعض اوقات کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور '' اسلاف میں ہے ایک کا کہنا ہے ،' بے شک بعض اوقات کوئی بدولت جہنم میں اس کی بدولت جہنم میں اس کی بدولت جہنم میں برائدہ نیکی کرتا ہے اور اس کی بدولت جہنم میں برتا ہے ، اور کوئی دوسر انہوں نے جواب دیا ''جس نے آناو کیا وہ جراب دیا '' جس نے آناو کیا جواب دیا '' جس نے آناو کیا جواب دیا ۔'

وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، جس کی بدولت اس کے دل میں اس کا خون ہوا ہونے اس کے وار اس کی وجہ سے خود کو اپ ہونے گاتا ہے، وہ اس پر بچھتانے لگتا ہے، آ نسو بہانے گتا ہے اور اس کی وجہ سے خود کو اپ رب جل جلالہ کے سامنے شرمسار محسوس کرتا ہے۔ وہ نوٹے ہوئے دل اور عاجزی سے کئے کئی نگیوں ہوئے سرکے ساتھوا پنے رب کے سامنے گھڑ اہوتا ہے۔ اس طرح یہ گناہ اس کے لئے گئی نگیوں سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی بدولت اس نے عاجزی و اکسار کا سی سیکھا۔۔۔۔۔ جس کی بدولت اس نے عاجزی و اکسار کا سی سیکھا۔۔۔۔۔ جس کی بدولت بندے کو مسرت و کا میا بی حاصل ہوئی۔۔۔۔ اس حد تک کہ اس کا گزرہ اس کے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گیا۔ جہاں تک نیکی کرنے والے کا سوال ہے، پھر وہ اس کے بجائے وہ تکبر کا شکار ہو کرخود پر چران بوتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ یہ چیز حاصل کر لی۔ اس طرح وہ اور بھی خود بین، مشکم اور مغرور ہو جاتا ہے۔۔۔۔ جاتا ہے۔۔۔۔ یہاں تک کہ یہ چیز اس کی بربادی کا باعث بن جاتی ہے۔۔۔ جاتا ہے۔۔۔۔ اللہ سجانہ و تعالی قرآن میں جمیں یا دولاتا ہے کہ بھی امید کا دامن نہ چھوڑو۔ فرمان الجی اللہ سجانہ و تعالی قرآن میں جمیں یا دولاتا ہے کہ بھی امید کا دامن نہ چھوڑو۔ فرمان الجی

"(اے نبی کا ایکی کی جانوں کے بندو! جنہوں نے اپی جانوں پرزیادتی کی ہے تم اللہ تعالیٰ پرزیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گنا ہوں کو بخش دیتا ہے ، واقعی وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے۔" (سورہ الزم: ۵۳)

اور للبذا، یہ ان سب کے لئے ایک ندا ہے جوا پین نفس کے غلام بن گئے ہیں، اپنی نفس اور خواہشات کی کال کوٹھڑی میں قید ہیں۔ یہ ان سب لوگوں کے لئے ایک ندا ہے جو دنیا کے سمندر میں اترے ہیں، جواس کی گہرائیوں میں ڈوب چکے ہیں، اور جواس کی دیوقامت موجوں کے تھیٹر کے کھا رہے ہیں۔ ابھر آؤ۔ ابھر کر کھلی ہوا میں لوٹ آؤ، سمندر کے قید خانے کے اوبر واقع حقیقی دنیا میں لوٹ آؤ۔ ابھر کر آزادی حاصل کرلو۔ ابھر کر زندگی حاصل کرلو۔ ابنی روح کی موت کو چیچے جھوڑ دو۔ تمہارا دل اب بھی زندہ ہوسکتا ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور پائے کے کہیں زیادہ خوبصور سے نہیں بنادیتا؟ اس پردے کو ہٹا پاکیزہ ہوسکتا ہے۔ کیا تو ہوکا صفیقل دل کو پہلے سے زیادہ خوبصور سے نہیں بنادیتا؟ اس پردے کو ہٹا

ردی انا بانا تہارے گنا ہوں سے مل کر بنا ہے۔ حقیقی زندگی اور اپنے درمیان، آزادی اور اپنے درمیان، آزادی اور اپنے درمیان، اللہ اور اپنے درمیان پڑے پردے کو ہنا دو۔ اس طرف اپنی درمیان پڑے پردے کو ہنا دو۔ اس طرف بن از جہاں ہے تہاری شروعات ہوئی تھی۔ گھر لوٹ آؤ۔ جان لوکہ جب سب دروازے بند ہوجاتے ہیں تو ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہمیشہ۔ اسے تلاش کرو۔ اللہ سے رجوع کرو، وہ نہیں اس بے رخم سمندر کی موجوں سے گز ار کرسورج کی رخمت میں لے جائے گا۔

ببتک آپ کی اجازت نہ ہو، یہ دنیا آپ کوتو ڑنہیں سکتی۔ اور جب تک آپ خوداس کے ہاتھ میں جابیاں نہ تھا کیں، خود اپنا دل اس کے حوالے نہ کریں، نید آپ پر قابض نہیں ہو کئی۔ اس لئے اگر تم نے کچھ وقت کے لئے جابیاں دنیا کودے دی تھیں تو انہیں واپس لے اس ہے ہو۔ اپنا دل بازیاب کرا لو اور اسے اس بانجام نہیں۔ ضروری نہیں کہ تمہاری موت یہیں واقع ہو۔ اپنا دل بازیاب کرا لو اور اسے اس کے حقالے کردو۔

الله کے حوالے کر دو۔

\*\*\*

### بدرین قیدخانے سے فرار

جب سارہ کی ملاقات احمد ہوئی تو اس کے دل نے فورا گواہی دے دی۔ اس می مروہ چیز تھی جس کا سارہ نے خواب دیکھا تھا۔ اس سے ملاقات ایسے ہی تھے جیسے برن کے موفان کے عین درمیان ابھرتے سورج کا نظارہ دکھائی دے جائے۔ اس کی گر بحوثی نے برن کو تی خواب کی بیٹھلا دیا۔ تا ہم، جلد ہی ہے تحسین، پرستش میں تبدیل ہوگئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بجھ پاتی کہ کیا ہو کہ اس سے پہلے کہ وہ بجھ پاتی کہ کیا ہو کہ اس سے پہلے کہ وہ بھی پاتی کہ کیا ہوگئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی خواہش اور اپنے محبوب کی طلب کی قیدی بن گئی۔ وہ جہال دیا۔ تا ہاس کی زندگی کا سب سے بڑا خوف بی تھا کہ دیکھتی، اسے اپنے محبوب اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی احساس باقی ندر ہا تھا، اور اس کے بغیر خوثی کا کوئی مطلب نہ تھا۔ اس سے جدا ہو کر اسے یوں لگتا جیسے اس کے جسم سے روح گھنجی جا رہی ہو۔ سارہ کے دل میں صرف اس کا چہرہ تھا، اور اس سے بڑھرئوشی کا کوئی تھور ہی تھا۔ اس کے سے رگوں میں دوڑتے خون کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس کے محسوس نہ ہوتی تھی۔ وہ اس کے لئے رگوں میں دوڑتے خون کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس کے بغیر جینے کی تکلیف نا قابل بر داشت تھی کیونکہ اس کی رفاقت کے بغیر خوثی کا کوئی تھور ہی نہ تھا۔ بغیر جینے کی تکلیف نا قابل بر داشت تھی کیونکہ اس کی رفاقت کے بغیر خوثی کا کوئی تھور ہی نہ تھا۔ بغیر جینے کی تکلیف نا قابل بر داشت تھی کیونکہ اس کی رفاقت کے بغیر خوثی کا کوئی تھور ہی نہ تھا۔ سارہ کا خیال تھا کہ وہ مجبت میں مبتلا ہوگئی ہے۔

سارہ نے اپنی زندگی میں بہت گئے دیکھا تھا۔عنفوانِ شباب میں ہی اس کا باپاے چھوڑ کر چلا گیا تھا،ادرسولہ سال کی عمر میں وہ خودگھرسے بھاگ گئی تھی۔ وہ منشیات اورشراب کی لت کے خلاف جدو جہد کرتی رہی تھی۔ وہ جیل میں بھی وقت گزار چکی تھی۔ تاہم، یہ ساری تکلیف مل کربھی اس تکلیف کے برابر نہ ہوسکتی تھیں، جس کا سامنا اے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اس سنے قید خانے میں کرنا پڑا۔ سارہ اپنی خواہشات میں مقید ہوکررہ گئی۔ ابن تیمیہ نے جب یہ کہا تو وہ اسی قید کے بارے میں بات کررہے تھے:

' دوری کی قید میں معنوں میں قیدی وہ ہے جس کا دل اللہ سے دوری کی قید میں ہے اور غلام وہ ہے ، جسے اس کی خواہشات نے غلام بنار کھا ہے۔'' (ابن قیم ، الواہل ، ص 69)

احد سے لیے سارہ کی پرستش کی اذبت اس کے تمام گردشتہ مضائب کی اذبت سے زیادہ شدیدتنی ۔ بیاس پر پوری طرح سے غالب آگئی لیکن بھی اس کی تسکین نہ کر تکی یعجوا میں بھینے شدیدتنی ۔ بیاس پر پوری طرح ، سارہ پاگلوں کی طرح ایک سراب کے تعاقب میں بھاگ ربی تھی لیکن جو تخذیب کی طرح ، سارہ پاگلوں کی طرح ایک سراب کے تعاقب میں بھاگ ربی تھی لیکن جو جوزیادہ بری تھی ، وہ اس جگہ پر کسی اور کو بٹھا دینے کا اذبت ناک نتیجہ تھا جس جگہ پر کہ صرف اللہ

رقی ہے۔ بطورانسان، ہمیں ایک مخصوص فطرت پر تخلیق کیا گیا ہے۔ فدا کی وحدانیت کو پچانا اور اپنی زندگیوں میں اس صدافت کو مجسم کرنا ہماری فطرت ہے۔ لہذا کوئی آفت، کوئی نقصان، اور اپنی زندگیوں میں اس صدافت کو مجسم کرنا ہماری فطرت ہے۔ لہذا کوئی آفت، کوئی نقصان، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں اس سے زیادہ اذبت دے جو کہ ہمیں اس وقت پہنچتی ہے جب اپنی زندگی میں یاا پے دل میں کسی کو خدا کے برابر تھہرا لیتے ہیں۔ شرک کسی بھی سطح کا ہو، انسانی روح کو یوں توڑ ڈالل ہے کہ کوئی اور المیدا سے ایوں انداز میں تو زنہیں سکتا۔ کسی چیز سے یوں محبت کی کو یوں توڑ ڈالل ہے کہ کوئی اور المیدا سے ایوں انداز میں تو زنہیں سکتا۔ کسی چیز سے یوں محبت کی ہونا چاہے ہوں مقدس تھہرایا یا اس کے سامنے یوں سحدہ ریز ہوا جائے جیسا کہ صرف خدا کے سامنے ہونا چاہئے تو روح مز تر کر ایک المیں شکل میں ڈھل جاتی ہے جو کھاس کی فطرت میں ہی نہیں۔ اس صدافت کی حقیقت کو دیکھنے کے لئے ، صرف اتنا دیکھ لینا کائی ہے کہ جب کسی انسان سے اس کام معبود تھی جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔

22 جولائی 2010 ء کوٹائمنر آف انڈیا میں خبر چھپی کہ ایک جالیس سالہ عورت نے خود پر ملی کا تیل چھڑک کے اور آگ لگا کے خود کشی کرلی ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ بادی النظر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود کشی '' شادی کے انیس سالوں میں اولاد پیدا نہ کر پانے کے صدمے کے محت کیا گیا انتہائی قدم ہے۔''

صرف چند دن پہلے، 16 جولائی کو پولیس نے رپورٹ دی کہ ایک 22 سالہ بھارتی نوجوان سے میبو بہ کے چھوڑ جانے کے غم میں خود کشی کرلی۔''

ا ان دومر نے والوں کے ثم کو سمجھ سکتے ہیں اور اگر ایسی صورت حال بیش استہ میں اور اگر ایسی صورت حال بیش استہ کا کیاں اگر ہماری زندگی کا مقصد ایک بچہ بیدا کرنا یا سی تخصوص فردکوا پی زندگی میں شامل رکھنا ہے تو پھر کہیں پچھ بہت غلط ہے۔ اگر کوئی متاہی،
عارضی اور مرجھا جانے والی چیز ہماری زندگی کا مرکز بن جاتی ہے، ہمارے جینے کا مقصد بن جاتی
ہے، تو ہم ضرور بالضرور ٹوٹ کے رہیں ہے۔ جس ناقص وجود کو ہم اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں،
وہ، اپنی فطرت کے مطابق، ماند پڑ جائے گا، ہمیں مایوس کرے گایا مرجائے گا۔ اور چیسے ہی ایا
ہوگا، ہم ٹوٹ جا تیں سے۔ اگر پہاڑ پر چڑ ھتے ہوئے آپ کی نازک می شاخ کوتھا م کراس پر
اپنا پورا بو جھ ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ طبیعات کے توانین ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ شاخ، جے اتنا بو ہم
انھانے کے لئے بنایا ہی نہیں گیا تھا، ٹوٹ جائے گی۔ شششقل کے قوانین ہمیں بتاتے ہیں کہ
تب ہم ضرور بالضرور گر پڑیں گے۔ یہ کوئی مفروض نہیں۔ یہ طبیعاتی دنیا کی ایک حتی حقیقت
ہے۔ روحانی دنیا ہیں بھی یہ حقیقت حتی حیثیت رکھتی ہے، اور ہمیں قرآن میں اس کے بارے
میں آگاہ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

"لوگو! ایک مثال بیان کی جارہی ہے، ذرا کان لگا کرس لو! اللہ کے سوا جن جن کوتم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدانہیں کر سکتے گوسارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھا گے تو بیتو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے ، بڑا کمزور ہے طلب کرنے والا اور بڑا کمزور ہے وہ جس سے طلب کیا جارہا ہے۔" (سورہ الجج : ۲۲)

یہ آ یہ مبارکہ نہایت گہرے مفہوم کی حامل ہے۔ جب بھی آپ کسی کمزور (اللہ کے سواہر چیزا پی فطرت میں کمزور ہے) چیز کے بیچھے بھا گیں، اس کے تمنائی ہوں یا اسے پکاریں تو آپ بھی کافی مجھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ جس کی آپ کوطلب ہے، آپ اسے حاصل کر بھی لیس تو ہے بھی کافی ٹابت نہیں ہوگ۔ آپ کوجلد ہی کسی اور چیز کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ ٹابت نہیں ہوگ۔ آپ کوجلد ہی کسی اور چیز کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو کہمی خقیقی اطمینان وسکون حاصل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک ایسی و نیا میں رہتے ہیں جو ''او لے بدلے' اور''اپ کر ڈیز' سے بھری پڑی ہے۔ آپ کا فون، آپ کی کار، آپ کا کم پیوٹر، آپ کی بیوٹر، آپ کی بیوٹر، آپ کی ہوئر، آنہیں وے کر بدلے میں آپ ہمیشہ ایک زیادہ جدید، زیادہ بہتر '' ماؤل' حاصل کر سکتے ہیں۔

عہم، اس غلامی سے نجات حاصل کرنے کی ایک صورت ہے۔ جب جس پر آپ اپنا پر البوجھ ڈالیں، وہ غیر متزلزل، نا قابل شکست، اور لامتاہی ہوتو پھر آپ گرنہیں سکتے۔ آپ فرینیں کتے۔ اللہ قر آن میں اس صدافت کی وضاحت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

''دین کے بارے میں کوئی زبردتی نہیں، ہدایت، دلالت سے روثن ہو پکی ہاں گئے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرکے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو بھی نہو نے گا، اور اللہ تعالیٰ سنے والا اور جانے والا ہے۔''

(سوره البقره:۲۵۲)

جس کا سہارا آپ لیتے ہیں، جب وہ مضبوط ہوتا ہے تو آپ بھی مضبوط ہوجاتے ہیں، اوراں توت کی بدولت آپ کو سب سے حقیقی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ ابن تیمیہ نے اس آزادی کا بیان کرتے ہوئے کہا:

"میرے دشمن میراکیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میرا جنت اور میرا باغ دونوں
میرے دل میں ہیں۔ میں سفر کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں،
کھی مجھ سے جدانہیں ہوتے۔ قید میرے لئے اپنے اللہ کے ساتھ فلوت حاصل کرنے کا ایک موقع ہے۔ مار دیئے جانا میرے لئے شہادت ہے اور جلاوطن کر دیئے جانا میرے لئے ایک روحانی سفر ہے۔" (ابن قیم،الوابل، ص ۲۹)

ا بنامعبودات بنا کرجو بے عیب ہے، لا متناہی ہے اور کسی کمزوری سے پاک ہے، ابن بنی نیر نے اس زندگی کے قید خانے سے رہائی کا ایک طریقہ بیان کیا۔ انہوں نے ایک ایسے مومن کا اور اس میں شامل ہر کا ایسا دل ہے جو اس زندگی اور اس میں شامل ہر بنی کا ایک ایسا دل ہے جو جانتا ہے کہ واحد حقیقی المیہ تو حید پر مجھوتہ کر بنائی سے آزاد ہے۔ یہ ایک ایسا دل ہے جو جانتا ہے کہ واحد حقیقی المیہ تو حید پر مجھوتہ کر بنائی ہو جانتا ہے کہ واحد حقیقی المیہ تو حید پر محموتہ کی اور چیزیا کسی اور چیزیا کسی اور چیزیا کسی اور چیزیا کی اور ختیقی کے علاوہ کسی اور چیزیا کی اور ختیقی قید خانہ کسی اور چیز کے اللہ کے مقام پر لا بھانے کا قید

خانہ ہے۔ خواہ وہ چیز انسان کی اپنی خواہشات ہوں، اس کا نفس ہو، اس کی مال و دولت، کام کاج، بیوی بیچے، یا اپنی زندگی سے محبت ہو، یہ جھوٹا خدا آپ کو بھنسا لے گا اور غلام بنالے گا،اُر آپ اسے قطعی وحتمی سمجھ لیں۔ اس غلامی کا کرب اس زندگی کے تمام مصائب کے کرب سے زیادہ بڑا، زیادہ گرا اور زیادہ دریا ہوگا۔

حفرت یونس علیہ السلام کے تجربے کو اینے ذہن میں بٹھانا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ جب وہ مجھلی کے بیٹ میں شخصا، اور وہ یہ کہ جب وہ مجھلی کے بیٹ میں شخص، تو ان کے پاس باہر نگلنے کا صرف ایک راستہ تھا، اور وہ یہ کہ پوری طرح سے اللہ سے رجوع کیا جائے، اللہ کی تو حید اور اپنی انسانی کمزوری کا ادراک کیا جائے۔ آپ کی دعا اس صدافت کونہایت جامع انداز میں بیان کرتی ہے:

'' تیرے سواکوئی معبود نہیں ، تو پاک ہے ، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔'' (سورہ الانبیاء: ۸۷)

ہم میں سے بہت سے بھی اپی خواہشات اور جھوئے معبودوں کی مجھل کے بیٹ میں تبلہ
میں ہم اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔اور بی قیداس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے دلول
میں اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو جگہ دے دی ہے۔ایسا کر کے ہم کسی بھی دنیاوی قید فانے
سے زیادہ برا اور زیادہ اذبیت ناک قید خانہ تھکیل دیتے ہیں، کیونکہ دنیاوی قید خانہ ہم سے وہ سے
سے چھے چھین سکتا ہے جو عارضی اور اپنی اصل میں ناقص ہے،لیکن بیروحانی قید خانہ ہم سے دہ چھین
لیتا ہے جو حتمی قطعی ہے، لامتناہی ہے اور کسی بھی عیب سے پاک ہے یعنی اللہ اور اس کے ساتھ
جاراتعلق۔

## کیا مجھے محبت ہوگئی ہے؟

''محبت ایک علین ذہنی مرض ہے۔'' کم از کم افلاطون نے تو یہی کہا تھا۔ادراگر چہ جس سی نے بھی بھی''محبت'' کی ہے، اے اس بیان میں تھوڑی بہت صدادت نظر آ جائے گ' تا ہم یہاں ایک اہم ملطی ہوگئی ہے۔محبت نہیں بلکہ خواہش ذہنی مرض ہے۔

اگر'' مبتلائے محبت'' ہونے کا مطلب سے ہے کہ ہماری زندگیاں ریزہ ریزہ ہوجا کیں اور ہم یوری طرح ٹوٹ جا کیں ، دکھی ہو جا کیں ،محبت کے علاوہ کچھ بچھائی نہ دے ،کوئی کا م کرنے ے قابل نہ رہیں، اور ہر چیز قربان کرنے پر آمادہ ہو جائیں، تو غالب امکان یہی ہے کہ یہ مہت نہیں ہے۔ تھے کہ انیوں اور فلموں ڈراموں نے ہمیں جو کوئی سبق بھی پڑھایا ہو، بچی محبت ہماراوہ نہیں ہے۔ تھے کہانیوں ایپنے عادی افراد کا کرتی ہیں۔

ماں ہیں اور لہذا، ہم فلموں میں جو کچھ و کیھتے بڑے ہوئے ہیں، اس کے برتمان، اس طرح کا ہر جزیاب آ جانے والا جنون محبت نہیں ہوتا۔ اس کے لئے ایک اور نام ہے۔ اسے "ہوا" کہا جزیر خالب آ جانے والا جنون محبت نہیں ہوتا۔ اس کے لئے ایک اور نام ہے۔ اسے "ہوا" کہا جاتا ہے، یہ وہ لفظ ہے جو قر آن میں کسی فرد کی اسفل، خود غرضانہ خواہشات اور حرائص کے لئے ہانال کیا گیا ہے۔ جولوگ آئیسیں بند کر کے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ نے انہیں ہے۔ زیادہ گراہ قرار دیا ہے:

" پھر بداگر آپ کا کہانہ مانیں تو جان کیجئے کہ یہ بس ای ہی خواہشوں (ہوا) کے پیچھے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جوانی خواہشوں كے پیچے پڑا ہو، الله كى رہنمائى كے بغير۔" (سورہ القصص: ٥٠) الله كى رہنمائى كے بجائے اپنى ہواكى غلامى كا فيصله كر كے، دراصل ہم ان خواہشات كى ہِسْ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب اپنی خواہش کی محبت، اللہ کی محبت پر غالب آجائے، تو مطب یہ ہے کہ ہم نے اپی خواہش کو اپنا خدا بنالیا ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے: "اور کچھلوگ اللہ کے سوااور معبود بنا لیتے ہیں،ان سے الی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی جا ہے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت بخت ہوتے ہیں ، کاش کہ شرک لوگ جانتے جبکہ اللہ کے عذاب کو د کھے کر (جان لیں گے) کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے (تو ہرگز شرک نہ کرتے )۔ (سورہ البقرہ: ۱۲۵) اگر کی چیز کے لئے ہماری''محبت'' ہمیں اپنے خاندان، اپنے وقار، اپنے خودداری، - ہیں ہے ، ہاری حبت ہیں ہے ماری کر اس خبال کے ماری کر اس خدا کو بھی ترک کر اپنے ہموش وحواس، اپنے ذہنی سکون ، اپنے دن ، اور حتی کہ اپنے ہموش وحواس ، اپنے ذہنی سکون ، اپنے دن ، اور حتی کہ اپنے ہموش وحواس ، اپنے ذہنی سکون ، اپنے دن ، اور حتی کہ اپنے ہموش و دور اس میرے ، اس میرے ب المارور الم نش میں۔ہم غلام میں۔

الي فخص كے لئے ارشاد بارى تعالى ہے:

"کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اور اللہ نے باوصف علم کے اسے گراہ کر دیا، اور اس کے کا نوں اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آئکھوں پر پردہ ڈال دیا۔" (سورہ الجاثیہ: ۲۳)

و کنز کی مس ہیویشام (Miss Havisham) اسے مزید کھول کر بیان کرتی ہے اور سیس تمہیں بتاتی ہوں ۔۔۔۔ کہ سیا بیار کیا ہے۔ یہ اندھی عقیدت ہے، بغیر اعتراض کئے خود کو دلیل کرنا ہے، مکمل غلامی ، اعتبار اور ایمان ہے اپنے خلاف اور پوری دنیا کے خلاف ، د کھ دیے والے کو اپنا پورا دل اور روح سونپ دینا ہے ۔۔۔۔۔ جیسا کہ میں نے کیا۔''

جومس ہیویشام یہاں بیان کررہی ہے، وہ درحقیقت سے ہیکن یہ تجی محبت نہیں ہے۔ یہ ہوا ہے۔ تجی محبت، جیسا کہ اللہ کامقصود تھا، کوئی مرض یا لت نہیں ہے۔ یہ الفت اور رحم ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

''اوراس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے تمہارے لئے جوڑے بنائے تا کہ ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت قائم کردی، یقینا غور وفکر کرنے والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔''(سورہ الروم:۲۱)



چی مبت سکون دین ہے، باطنی انتشار نہیں۔ کی محبت آپ کواس قابل بناتی ہے کہ آپ

ہے جو الے ہے بھی مطمئن ہوں اور خدا کے حوالے سے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا

ہے بڑا کہ تم آرام پاؤ۔' ہوااس کا الث ہے۔ ہوا آپ کو دُکھ دین ہے۔ اور کسی نشے کی طرح،

ہے بڑا کہ تم آرام پاؤ۔' ہوااس کا الث ہے۔ ہوا آپ کو دُکھ دین ہے۔ اور کسی نشے کی طرح،

ہے ہیں ہیشاں کی طلب رہتی ہے، لیکن بھی آپ کی تسلیم ہوتی۔ آپ اپنا نقصان کر کے اس

مرجمی ہوا گئے رہیں گے مگر بھی اس تک رسائی حاصل نہ کر سکیں گے۔ اور اگر چہ آپ اپنا پورا اربرداے ہونپ دیتے ہیں، لیکن اس کی بدوات کہ ہی آپ کوخوشی نصیب نہیں ہوگی۔

لہذااگر چہ ہرکوئی تجی خوشی جا ہتا ہے، کیکن اوہام کے بارد کھنا اور محبت کو ہوا ہے میز کرنا اگر چہ ہرکوئی تجی خوشی جا ہتا ہے، کیکن اوہام کے بارد کھنا اور محبت کو ہوا ہے میں ''محبت' اکٹر دشوار ہوتا ہے۔ بیچنے کا ایک طریقہ سے ہیں اللہ کے بھی نزدیک آئے سے دور ہوجاؤں گڑا ہوں ، اس کے نزدیک آئے سے میں اللہ کے بھی نزدیک آؤں گایا اس سے دور ہوجاؤں گڑا کیا ایک اعتبار سے اس فردنے میرے دل میں اللہ کی جًے ۔ لے لی ہے؟

کی یا خالص محبت کو کبھی محبت الہی کے مقابے میں کھڑ انہیں ہونا چاہئے بلکہ اسے محبت اللہ کو تقویت پہنچانی چا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچی محبت ان حدود کے اندرر ہتے ہوئے حاصل کی ہائتی ہے جو کہ اللہ نے جھڑر کی ہیں۔ ان سے تجاوز کرنے کے بعد صرف ہوا باقی رہ جاتی ہے، ہائتی ہے ہیں کہ غلام بن سکتے ہیں یا چاہیں تو اے مستر دبھی کر سکتے ہیں۔ ہم یا اللہ کے بندے ہوئے ہیں یا باین ہوا کے۔ ہم بیک وقت دونوں کی بندگی نہیں کر سکتے۔

جھوٹی لذتوں کے خلاف جدو جہد کر ہے ہی ہم حقیقی لذت حاصل کر سکتے ہیں۔ان کی نظرت کا ایک جدو جہد کر کے ہی ہم حقیقی لذت حاصل کر سکتے ہیں۔ان کی نظرت کا ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات سے گرائی ہے: گڑا، جنت کے حصول کی پیشگی شرط ہے۔فر مانِ باری تعالیٰ ہے:

''ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے ہے ڈرتا رہا ہو گا اور اپنفس کوخوا ہش ہے رو کا ہوگا، تو اس کا ٹھکا نا جنت بی ہے۔'' (سورہ النز علت: ۴۱۔ ۴۸)

بواۇل مىر محبت ہے بواۇل مىر محبت ہے! سیا کم از کم فروری میں تشہیر باز آپ کو یہی باور کرانا چاہتے ہیں۔اگر ابی بحبت کا خرات ہے۔ انظہار کرنا اچھی بات ہے، گر دیلنا کنز ڈے سال میں ایک بارآ تا ہادرآ پ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مخبائش ہی نہیں رہتی کہ محبت کا اظہار کریں یا لوگوں کی نگاہوں می سنگدل قرار پا کیں۔ پھولوں اور جا کلیٹ کے دکا نداروں کے لئے عید فروری میں آتی ہے۔ سنگدل قرار پا کیں۔ پھولوں اور جا کلیٹ کے در بیان بھی انسان ان کے بارے میں سوچ بنج تاہم ایس ''کاروباری محبول'' کے در بیان بھی انسان ان کے بارے میں سوچ بنج نہیں رہ سکتا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور ایسا کرتے ہوئے، چند نہایت اہم سوال لاز ا

اپن ایک دوست کی کہی ہوئی بات پرغور کرتے ہوئے جھے ان میں سے چند سوال باد

آئے۔ اس نے بیان کیا تھا کہ اپنے محبوب کی رفافت میں اسے کیسامحسوں ہوتا ہے۔ اس کے
الفاظ میں، جب وہ ایک ساتھ ہوتے تھے تو پوری دنیا نگاہوں سے ادجھل ہو جاتی تھی۔ میں نے
الفاظ میں، جب وہ ایک ساتھ ہوتے تھے تو پوری دنیا نگاہوں سے ادجھل ہو جاتی تھی۔ میں نے
اس کی بات پر جتناغور کیا، مجھ پر اس کا اتناہی اثر ہوا، اور میں اتناہی زیادہ سوچنے پر مجبور ہوئی۔

بطور انسان ، ہماری تخلیق ہی اس انداز میں ہوئی ہے کہ دوسروں کے حوالے سے مجت اور وابنتگی محسوس کریں۔ یہ ہماری انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اگر چہ ہم کسی انسان کے بارے
میں ایسے احساسات رکھ کتے ہیں مگر دن میں پانچ مرتبہ اپنے خالق و مالک سے ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ اپنے رب کی معیت میں ساری دنیا ہماری نظاموں سے اوجھل ہو جائے۔ کیا ہم حقیقی معنوں میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے لئے ہماری

اکثرہم سوچتے ہیں کہ اللہ محض تکالیف کے ذریعے ہماری آ زمائش کرتا ہے، گریہ ہے نہیں ہے۔ اللہ آ سانیوں کے ذریعے ہمی ہماری آ زمائش کرتا ہے۔ وہ نعمتوں کے ذریعے ہماری آ زمائش کرتا ہے۔ وہ نعمتوں کے ذریعے ہماری آ زمائش کرتا ہے، اورہم میں سے زیادہ تر اکثر انہی آ زمائش کرتا ہے، اورہم میں سے زیادہ تر اکثر انہی آ زمائش کرتا ہے تو میں ناکام ہوتے ہیں۔ ہماری ناکامی کی وجہ سے کہ جب اللہ ہمیں یہ نعمیں عطا کرتا ہم نا دانستہ طور پرہم انہیں حمولے سبود بنالیتے ہیں۔

جب الله جمیں مال و دونت ویتا ہے تو ہم اللہ کے بجائے دولت پر انحصار کرنے لگنے

بی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارارزق دولت کے سبب نہیں، اور نہ بھی تھا، بلکہ رزاق کے سبب نہیں، اور نہ بھی تھا، بلکہ رزاق کے سبب نہاں ہوں ہوجاتے ہیں یا حمام نا اواجا ہی ہم کار دبار میں نقصان سے بچنے کیلئے شراب بیچنے پر آمادہ ہوجاتے ہیں یا احمام نیا مامل کرنے کے لئے سودی قرضے لینے لگتے ہیں۔ایسا کر کے ہم احمقانہ طور پر سساور سم خفط کرنے کے لئے رزاق کی نافر مانی کرنے لگتے ہیں۔ نام رفانہ طور پر سساور سم کار بنانہ طور پر سساور سم کار بیانہ طور پر سساور سم کار بیانہ طور پر سساور سم کار بیانہ طور پر سساور سم کی بیار ساتھ کی ساتھ ہیں۔

ظریفانہ وربی جب اللہ ہمیں محبوب کی نعمت عطا کرتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اس نعمت کا دیے والا جب اللہ ہمیں محبوب سے و لیں محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ صرف اللہ سے کی جانی چاہے۔ وہ زرہاری زندگی کا مرکز بن جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔ ہمارے تمام تظرات، خیالات، منصوب، اندیشے، اور امیدیں اس کے گرد گھو منے گئی ہیں۔ اگر محبوب کے ساتھ سنا کحت کا رشتہ قائم نہیں ہوا تو اکثر اس کی قربت پانے کے لئے ہم حرام کاری پر بھی آ مادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ ہم سے جدا ہو جائے ہم نے خود جائیں جو رہی دنیا ڈھے جاتی ہے۔ لہذا اب، نعمت دینے والے کے بجائے ہم نے خود جائی ہے۔ لہذا اب، نعمت دینے والے کے بجائے ہم نے خود بائی است کو اپنا معبود بنالیا ہے۔

اليے لوگوں كے بارے ميں الله فرما تا ہے:

"اور کھ لوگ اللہ کے سوااور معبود بنا لیتے ہیں، ان سے ایی محبت رکھتے ہیں جیت اللہ کی محبت میں ہیں جیسی محبت اللہ کی محبت میں ہیں جیت موتی جیا ہے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت شخت ہوتے ہیں۔" (سورہ البقرہ: ۱۲۵)

الله کی نعمت پالینے کے بعد فراموثی میں مبتلا ہونے کی اس عادت کی بدولت اللہ تعالیٰ ترآن میں ہمیں انتباہ کرتا ہے:

"آپ کہہ ویجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور تمہارے کائے ہوئے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی ہے تم ڈرتے ہواور وہ حویلیاں جنہیں تم پند کرتے ہواگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول (مَنْ اَلْمَالِیَا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں ، تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں ، تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔"

(سوره التوبه:۲۴)

یہ یادر کمنا اہم ہے کہ مندرجہ بالا آیہ مبارکہ میں منذکر تمام چیزوں سے محبت کرنا طال ہے، اور یہ اپنے طور پر نعمت بیں اور نعمت کا سبب بھی۔ بلکہ ال نعمتوں میں سے چنداللہ کی ۔

نشانیوں میں شامل ہیں۔

ايك طرف الله فرماتا ب:

"اوراس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے تمہارے لئے جوڑے بنائے تاکہ ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت قائم کردی، یقینا غور وفکر کرنے والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔" (سورہ الروم:۲۱)

مردوسرى طرف،اللداعباه كرتاب:

''اے ایمان والو! تمہاری بعض بیویاں اور بعض بیج تمہارے دشمن ہیں پس ان سے ہوشیارر ہنا۔'' (سورہ التغابن:۱۸)

اس آیدمبادکہ میں کیا گیا اغتباہ نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ ہماری ہیو یوں اور بچوں کا تذکرہ میہاں اس لئے کیا گیا ہے کیونکہ بیدانِ نعتوں میں شامل ہیں جن سے ہم سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کی سب سے بری آزمائش بھی اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ لہذا اگر اس آزمائش میں کا میاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تہنیتی کارڈ زاور گلابوں کے ایک طوفان کے پار منتظر، ایک عظیم تر محبت کودیکھا جائے تو پھر ایسانی سی ۔ اور پھرکون ساوقت اور ہوگا جب یہ بات زیادہ برکل ہوگی؟

کیونکہ آخر کار، ہواؤں میں محبت ہے۔

#### یبی محبت ہے

اوراس طرح چنداوگ ایسے ہوتے ہیں جواپی پوری زندگی تلاش میں گزار دیتے ہیں۔
بعض اوقات دیتے ہوئے، بعض اوقات لیتے ہوئے۔ بعض اوقات تعاقب کرتے ہوئے لیکن اکثر محن انتظار کرتے ہوئے۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ محبت ایک ایسامقام ہے جہاں آپ جہنچ ہیں: ایک طویل مسافت کے اختتام پر ایک منزل ۔ اور وہ اس سفر کے اختتام اور منزل تک رسائی

ے بے مبری سے منظر رہتے ہیں۔ یہ وہ دل ہوتے ہیں جو دلوں کی حرکت سے حرکت پاتے ہیں۔ وہ لا چار رومان پیند، رومانی کہانیوں یا حقیقی عقیدت کے کسی بھی مخلصانہ اظہار کے ہیں۔ وہ لا چار رومان پیند، رومانی کہانیوں یا حقیقی عقیدت کے کسی بھی مخلصانہ اظہار کے شیدائی۔ان کے لئے یہ تلاش پوری زندگی پرمحیط ایک طرح کا جنون ہوتا ہے۔ مگر اس المناک شیدائی۔ اور اپنے انعامات بھی۔
«جبجو" کی اپنی ایک قیمت ہو سکتی ہے، اور اپنے انعامات بھی۔

نو قعات اور''محبت کی محبت میں مبتلا ہونے'' کا راستہ پُرصعوبت ہے، گہاں میں کئی اسباق مل سکتے ہیں۔ محبت، اس دنیا، لوگوں، اور خود اپنے دل کی فطرت کے بارے میں اسباق اس کھن راہ کو ہموار کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر، بیسفر محبت کے خالق کے بارے میں بہتے'' کچھ کھا سکتا ہے۔

اس راہ کے مسافر اکثر اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ جس انسانی محبت کی انہیق تکاش رہی، وہ ان کی منزل نہیں تھی۔ اس انسانی محبت کی کوئی شکل ایک انعام ثابت ہوسکتی ہے۔ یہ ایک ذریعہ ثابت ہوسکتی ہے لیکن جب آپ اسے مقصد سمجھ لیس گے تو ناکا می آپ کا مقدر تھہرے گی۔ اور آپ کی پوری زندگی ایک غلط چیز پر فو کس کرنے میں گزرجائے گی۔ آپ و سلے کی خاطر مقصد کو قربان کرنے پر آمادہ ہوجا کیں گے۔ آپ د نیاوی کاملیت کی ایک ایک 'منزل' تک پہنچنے میں زندگی صرف کردیں گے جو حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتی۔

اور جوسراب کے پیچھے بھا گنا ہے، بھی اس تک پہنچ نہیں پاتا گر بھا گنار ہتا ہے۔ اور اس طرح آپ بھی بھا گئے رہیں گے، اپنی نیند قربان کرنے، آنو بلکہ خون بہانے، اور اپنی ذات کے گرانقدر حصوں کی قربانی دینے پر آمادہ ہوں گے، بعض اوقات تو خود اپنی عزت و وقار کی کے گرانقدر حصوں کی قربانی دینے پر آمادہ ہوں گے، بعض اوقات تو خود اپنی عزت و وقار کی بھی۔ اس زندگی میں آپ کوجس کی تلاش ہے، وہ آپ کو بھی نہیں ملے گا کیونکہ جے آپ ڈھونڈ رہے اس خرح کی کاملیت کی آپ کو تلاش ہے، وہ اس مرح کی کاملیت کی آپ کو تلاش ہے، وہ اس مادی دنیا وی منزل نہیں ہے۔ جس طرح کی کاملیت کی آپ کو تلاش ہے، وہ اس مادی دنیا میں من ہیں منزل نہیں ہے۔ یصرف خدا کی ذات میں مل سکتی ہے۔

انسانی محبت کی جس شبید کی آپ تلاش میں ہیں، وہ اس زندگی کے صحرا کا ایک واہمہ انسانی محبت کی جس شبید کی آپ تلاش میں ہیں، وہ اس زندگی کے حکر آپ سراب اسے اگر آپ کواس کی تلاش ہے تو آپ ہمیشہ سرگرداں رہیں گے۔ گرآپ سراب کے کتا بھی نزدیک کیوں نہ بہنچ جا کیں، آپ اسے چھونہیں کتے۔ سی شبید پر نضرف حاصل کرنا محل کرنا بھی نزدیک کیوں نہ بہنچ جا کیں، آپ اسے چھونہیں کتے۔ سی شبید پر نضرف حاصل کرنا

مَكَن نہيں ہوتا۔ آپ اپنے ذہن کی تراثی ہوئی کسی تصویر کواپنے ہاتھوں میں تھام نہیں سکتے یہ اس کے باوجود،اس" مقام ' کک پہنچنے میں آپ اپنی پوری زندگی صرف کردیں گے آب ایسااس کئے کرتے ہیں کیونکہ پریوں کی کہانی میں، داستان یہیں پرختم ہوتی ہے۔اس ا اختیام یا لینے، ملاپ ہونے اور پھرشادی پر ہنوتا ہے۔ بیددو روحوں کی کیجائی ٹیٹ ملتی ہے۔اور آپ کے اردگر دموجود ہر مخص آپ کو یہی سوچنے پر آمادہ کرے گا کہ سفر کا اختیام یہاں ہوتا ہے، اس مقام پر جہاں آپ اپنے محبوب سے، اپنے وجود کو کمل کرنے والی ہستی سے ملتے ہیں .... معرف میں اس مقام پر جہاں آپ کی شادی ہو جاتی ہے۔ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ صرف تب ہ آپ کی تکمیل ہوگ ۔ یقینا یہ بات غلط ہے کیونکہ اللہ کے علاقہ کوئی اور ہستی آپ کی ذات ک يحيل نہيں کر عتی۔

لیکن بچین سے جو سبق آپ کو دیا گیا ہے ..... ہر کہانی میں، ہر نغے میں، ہرفلم میں، ہر اشتہار میں، ہر'' خیرخواہ آنٹی'' کی طرف سے .....وہ یہ ہے کہ اس کے بغیر آ پ کی پھیل نہیں ہو سکتی۔ اور خدانخواستہ اگر آپ ان'' دھتکارے ہوؤں'' میں شامل میں جن کی مجھی شادی نہیں ہوتی ، یا جنہیں طلاق ہو جاتی ہے ، تو پھر آپ کوکسی طرح سے عیب داریا نامکمل سمجھا جاتا ہے۔

جوسبق آپ کو پڑھایا جا تائے، وہ یہ ہے کہ کہانی شادی پرختم ہو جاتی ہے، اور یہاں سے جنت کی شروعات ہوتی ہے۔ تب آئپ کی نجات ہوگی اور پھیل ہوگی ، اور ہر ٹوٹی ہوئی چیز پھر سے جڑ جائے گی۔مئلہ صرف میہ ہے کہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بلکہ یہاں سے تو اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تعمیر کا آغازیبال سے ہوتا ہے: زندگی کی تعمیر، آپ کے کردار کی تعمیر، صبر و تحل، ثابت قدی اورایثار کی تعمیر۔ بےغرضی کی تعمیر یہ محبت کی تعمیر یہ

اوراللہ کی طرف واپسی کے راستے کی تعمیر۔

لیکن اگرجس ہے آپ کی شاوی ہوئی ہے، وہی آپ کی زندگی کا مرکز ومحور بن جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی جدوجہد کا ابھی آغاز ہی ہوا ہے۔اب آپ کا جیون ساتھی آپ کی سب ہے بڑی آ زمائش بن جائے گا۔ جب تک آپ اس فرد کو اپنے دل میں اس مقام سے نہیں ہٹائیں گے،جس پر کہ صرف اللہ کو ہونا جاہئے، آپ کو تکلیف پہنچتی رہے گی۔ ستم ظریفی کی بات ہے کہ آپ کا جیون ساتھی استخراج کے اس تکلیف دہ ممل کا آلہ بنارہ گا تاوقتیکہ آپ یہ نہ ہے کہ آپ کہ آپ یہ نہ بنار پہلے کہ آپ کی انسانی دل میں بعض مقام ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ تشکیل دیتا ہے، اور جو ہاں کہ ہوتے ہیں۔

لکن کھی کھارا سے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں جن ہے آپ اس لئے محبت نہیں کرتے کدوہ آپ کوکیا ویتے ہیں، بلکہ اس لئے کہ وہ خود کیا ہیں۔ آپ کوان میں جو حسن نظر آتا ہو ، وہ فالق کا ایک عکس ہے، اس لئے آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب اچا تک بات سے نہیں ان کہ آپ کیا دے سکتے ہیں۔ یہ بواث کمی ان کہ میں ہو جاتی ہے کہ آپ کیا دے سکتے ہیں۔ یہ بولوث محبت کی مید دوسری قسم بہت کمیاب ہے۔ اور اگر اس کی اسابی اللہ کی محبت پر رکھی گئی میں ہوں ہوں کہ اور اگر اس کی اسابی اللہ کی محبت پر رکھی گئی ہوات آپ کو بے پایاں مسرتیں حاصل ہوں کہ اور کی گئی اور طرح کی محبت کا مطلب ہے کہی چیز کی ضرورت محسوس کرنا، کسی چیز پر مخصر ہونا، گئی کا درطرح کی محبت کا مطلب ہے کسی چیز کی ضرورت محسوس کرنا، کسی چیز پر مخصر ہونا، گئی اور طرح کی محبت کا مطلب ہے کسی چیز کی ضرورت محسوس کرنا، کسی چیز پر مخصر ہونا، گئی اور طرح کی محبت کا مطلب ہے کسی چیز کی ضرورت محسوس کرنا، کسی چیز پر مخصر ہونا، گئی اور طرح کی محبت کا مطلب ہے کسی چیز کی ضرورت محسوس کرنا، کسی چیز کی مصرورت محسوس کرنا، کسی چیز کر مخصر ہونا، گئی اور طرح کی محبت کا مطلب ہے کسی چیز کی ضرورت محسوس کرنا، کسی چیز کی مصرورت محسوس کرنا، کسی چیز کر مخصر ہونا، گئی اور طرح کی محبت کا مطلب ہے کسی چیز کی ضرورت میں ہوتی ہے۔

لہزادہ سب جنہوں نے اپنی زندگی تلاش میں گزاری ہے، جان لیں کہ ہر چیز کی خالص اللہ اس کے مرچیز کی خالص اللہ اس کے مرجشے سے ملتی ہے۔ اگر آپ کو محبت کی تلاش ہے تو اسے اللہ کے خرج ، اس کے سرجشے سے ملتی ہے۔ اگر آپ کو محبت کی تلاش ہے تو اسے اللہ کی ذات پر نہیں کے ذریعے ، سارے ویلے ، جن کی اساس! للہ کی ذات پر نہیں

رکی کی، زہر کے مترادف ہیں۔ جوان سے اکتساب کرتا ہے، زہراس کی رکول میں اتر جاتا ہے، اور بالا خراسے ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ ان سے اکتساب کرنے والا اندر ہی اندری اندری اندری اندری اندری رہتا ہے اور پانی کا خالص و پا کیزہ سر چشمہ ڈھوٹم لے دہ آپ کو یہ نظر آنے لگاتا ہے کہ ہر چیز کا حسن محض خدا کے حسن کا عکس ہو تو پُر ہی طریقے ہے مجت کا سبق صاصل کریں گے: یعنی انند کی ذات کے لئے محبت۔ آپ جس کی محبت کریں گے، اللہ کے ذریعے کریں گے اور اللہ کی وجہ سے کریں گے اور اللہ کی وجہ سے کریں گے اور اللہ کی وجہ سے کریں گے۔ اللہ کے ذریعے کریں گے اور اللہ کی وجہ سے کریں گے اور اللہ کی وجہ سے کریں گے اور آپ کی بھاگ دوڑ محض ایک عارفی ایک عارفی سرخوشی نہیں ہوگا۔ اور آپ کی بھاگ دوڑ کریں گے، وہ اللہ کی ذات ہوگی: واحد ذات جو مستقل اور باتی رہے والل احباس نہیں ہوگا۔ اور آپ کی بھاگ دوڑ کریں گے، جس سے آپ محبت کریں گے، وہ اللہ کی ذات ہوگی: واحد ذات جو مستقل اور باتی رہے واللہ سے دریعے سے میں گے، جس کے لئے آپ بھاگ دوڑ کریں گے، جس سے آپ محبت کریں گے باللہ کے ذریعے سے ہوگی۔ آپ جو بھی دیں گے یالیں گے، جس سے محبت کریں گے انہیں کریں گے، نش کے ذریعے سے نہیں بلکہ اللہ کے ذریعے سے نہیں بلکہ سب اللہ کے ذریعے ہوگا۔

یبی محبت ہے۔

اصلی چیز ہے محبت سیحئے

ہیں۔ کسی چیز کو حجیوڑ وینا کہتی آسان نہیں ہوتا۔ یا ہوتا ہے؟ ہم میں سے زیادہ تر اس بات ؟ منز بوں مے کہ بہت کم کام ایسے ہیں جو اپنی کسی محبوب چیز کو مجھوڑ وینے سے زیادہ مشکل منز بوں کے باد جو د، بعض او قات ہم ایسی چیز وں ہوں او قات ہم ایسی چیز وں ہوتی ہے میں ایسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ بعض او قات ہم ایسی چیز وں کی چاہت ہوتی ہے مبت کرتے ہیں جنہیں ہم پانہیں سکتے ۔ بعض او قات ہم سی ایسی چیز وں کی چاہت ہوتی ہے ہم سی ایسی چیز کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہوئارے لئے اچھی نہیں ہوتی ۔ ایسی چیز وں کو جھوڑ نا دشوار ہوتا ہے۔ جس چیز پر دل آ بی ہی ہی ہے۔ ایسی چیز وں کو جھوڑ نا دشوار ہوتا ہے۔ جس چیز پر دل آ بی ہی ہے۔ ایسی چیز وں کو جھوڑ نا دشوار ہوتا ہے۔ جس چیز پر دل آ بی ہی ہے۔ بی جھوڑ دینا ہماری زندگی کی مشکل ترین جنگوں میں سے ایک ہوتا ہے۔

بین اگریدکام ایسی جنگ نه رہے تو کیسا ہو؟ اگریدکام اتنامشکل نه رہے تو کیسا ہو؟ کیا کی ابشگی کوختم کرنے کا کوئی آسان طریقہ بھی موجود ہے؟ جی ہاں۔موجود ہے۔ اس سے بہتر کوئی چیز ڈھونڈلی جائے۔

کتے ہیں کہ کسی کی یا د تب تک دل سے نہیں جاتی جب تک اس سے بہتر کوئی شخص یا کوئی جہیں نہیں بین کو برداشت کرنا ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے۔ خالی بُرُ کُرِمُ باادر نورا بھرنا ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے۔ خالی بن کی تکلیف بہت شدید ہوتی ہے۔ تکیف کا شکاراس خلا کو پُر کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ خلا کے ساتھ گزرنے والا ایک ایک لمحہ شدید کرب کا باعث بنتا ہے۔ اس لئے ہم توجہ بھٹکانے والی ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف، ایک راب کا باعث بنتا ہے۔ اس لئے ہم توجہ بھٹکانے والی ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف، ایک راب کا باعث بنتا ہے۔ اس لئے ہم توجہ بھٹکا نے والی ایک چیز سے دوسری کی کی طرف، ایک راب کا باعث بنتا ہے۔ اس لئے ہم توجہ بھٹکا ہے والی ایک چیز سے دوسری کی کی طرف، ایک راب کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ہم توجہ بھٹکا ہے والی ایک چیز سے دوسری کی کی طرف اس کے رہے ہیں۔

دل کو آزاد کرانے کی جبتو میں ، ہم اپنے جھوٹے آسروں سے جان چھڑانے کے بارے کم بہت باتیں کرتے ہیں۔ مگر پھر وہی سوال آکے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے: یہ کام کیسے کیا بات ایک دفعہ کوئی جموٹی وابستگی جڑ پکڑ لے تو اسے کیسے ختم کیا جائے؟ اکثر یہ کام بہت مشکل معرب ان کی دفعہ کوئی جموٹی وابستگی جڑ پکڑ لے تو اسے کیسے ختم کیا جائے؟ اکثر یہ کام بہت مشکل معرب ان کی دوجہ سے ہماری زندگی بنجی ہے۔ جب بھی جب ان کی دوجہ سے ہماری زندگی کر بات کی موجہ سے ہماری زندگی از مناسکے ہمارات کی دوجہ سے ہماری زندگی کر بات ہو ہمارے لئے اتنی مطرفا بت ہو بندان کی دوجہ سے ہماری زندگی کر اسے ہو جاتا ہے۔ جب بھی جب وہ ہمارے لئے اتنی مطرفا بت ہو بندان ہیں۔ ہم ان پر بہت زیادہ تکلیے کرتے ہیں اور دہ بھی غلط انداز میں۔ دہ ہمیں کوئی ایسی چیز فراہم کرتی ہیں ہم بیت زیادہ محربت کرتے ہیں اور دہ بھی غلط انداز میں۔ دہ ہمیں کوئی ایسی چیز فراہم کرتی ہیں ہم ہمیں کوئی ایسی چیز فراہم کرتی ہیں

جس کی ، ہمارے خیال میں ،ہمیں ضرورت ہوتی ہے .....جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں <sub>کی</sub>م اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور للہذا ، انہیں چھوڑنے کی کوشش کرنے میں ہمیں اس قدر دشواری کا سامنا ہوتا ہے کہ ہم کوشش چھوڑ دیتے ہیں ، انہیں نہیں چھوڑتے۔

اییا کول ہوتا ہے؟ اپی پندیدہ چیز کواللہ کی پندیدہ چیز کے لئے قربان کردین ٹی ہمیں اتنی مشکل کیوں پیش آتی ہے؟ آخر ہم سیدھے سبعاؤ چیزوں کو چیوڑ کیوں نہیں گئے؟
میرے خیال میں ہمیں اپی پندیدہ چیزوں کو چیوڑ نے میں اتنی مشکل اس لئے چیش آتی ہمیں کوئی الی چیز نہیں ملی ہوتی جوہمیں ان ہے بھی زیادہ پندہو۔
کیونکہ ان کی جگہر کھنے کیلئے ہمیں کوئی الی چیز نہیں ملی ہوتی جوہمیں ان ہے بھی زیادہ پندہو۔
جب بچے کسی تھلونا گاڑی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ محبت اس پر پوری طرح ہو عالب آ جاتی ہے۔ لیکن اگریں گاڑی اسے نہل سکے تو کیا ہو؟ اگر ہر روز اسے سٹور کے پاس سے گزرنا پڑے اور وہ تھلونا دیکھنا پڑے جے وہ حاصل نہیں کرسکتا تو کیا ہو؟ جتنی بار وہ سٹور کے پاس سے گزر رے گا، تکلیف محسوس کرے گا۔ اور ممکن ہے کہ وہ خود کواسے چرانے سے بڑی اگر اسے نہیں اسے محسوس کر رے گا۔ اور ممکن ہے کہ وہ خود کواسے چرانے سے بڑی گاڑی نظر آ جائے تو کیا ہو؟ کیا اب بھی اسے محلونے کی و لی ہی خواہش پر قابو پانا پڑے گا؟ یا وہ اس قابل ہو جائے گاکہ رہے گا۔ نظریں اٹھائے بغیر تھلونے کی خواہش پر قابو پانا پڑے گا؟ یا وہ اس قابل ہو جائے گا کہ نظریں اٹھائے بغیر تھلونے کے پاس سے گزرجائے ۔۔۔۔۔۔اصل اور نقل کا فرق اس کی مشکل کوئش کر دے گا؟

ہم محبت جاہتے ہیں۔ ہم دولت چاہتے ہیں۔ ہم مقام ومرتبہ چاہتے ہیں۔ ہم بیدندگی

چاہتے ہیں۔ اور اس بچے کی طرح ، ہم پر بھی محبتیں پوری طرح غالب آ جاتی ہیں۔ لبذا جب

ہمیں یہ چیزی نہیں مل پانیں تو ہم سٹور میں کھڑے اس بچے کی طرح انہیں چرا لینے کی خواہش کو

قابو پاتے رہ جاتے ہیں۔ ہم اپن محبت کی خاطر حرام کام کا مرتکب ہونے کی خواہش سے لار ب

ہیں۔ ہم حرام تعانفات ، حرام فارو باری مودوں ، مرام افعال ، حرام لباس کو چھوڑنے کی کوشش کر

رہے ہیں۔ ہم اس زندگی کی محبت کو ترک کر دینے کے لئے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم لا کھڑاتے

ہوئے بندے ، کھلونے کو ترک کر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم لا کھڑات

بِي عَرْسِي أَنَّا-

یہ پوری زندگی اور اس میں موجود ہر چیز اس کھلونا گاڑی کی طرح ہے۔ ہم اسے چھوڑ نیں کے کونکہ بمیں اس سے بوی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ہمیں اصلی چیز نظر نہیں آتی۔ اصل يخ الفن نمونه دڪائي نبيس ويتا۔

ارٹاد باری تعالی ہے:

"اور دنیا کی بیزندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زئدگی ختیقی زندگی ہے، کاش پیجانتے ہوتے۔'' (سورہ العنکبوت: ۲۴)

ال دنیا کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ عربی لفظ "حیات" استعال کرتا ہے، لیکن اتکی زندگی کا تذکر و کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس ہے کہیں زیادہ بڑا مفہوم پیش کرنے والا لفظ "الحوان" استعال كرتا ب\_ الكي زندگي حقيقي زندگي ب حقيقت سے برو كرزندگى ب حقيقي على بـ اور پيرالله ان الفاظ كے ساتھ آيت كا اختيام كرتا ہے: " كاش په جانتے ہوتے - " اگر ہم اصلی چیز کود کھے تیں ، تو کمتر اور نفتی نمونے کے لئے اپنی محبت پر قابو پانا آسان ہوجائے۔

ایک اورآ بیمبارکه میں اللہ کا ارشاد ہے:

''لیکن تم تو دنیا کی زندگی کوتر جیح دیتے ہو۔اور آخرت بہت بہتر اور باقی رہے والی ہے۔ ' (سور والاعلیٰ: ۱۲ ا)

اصلی شکل معیار میں بھی بہتر ( تحییب و ) ہے اور مقدار میں بھی (آب قلسی )۔اس دنیا میں ہاری پندید و چیز کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، معیار اور مقدار کے حوالے سے اس میں کوئی نہ کوئی ئىنى ئىنىرور بوگا يە

اس بات كا مطلب منبيل كه بم ونياوى اسباب حاصل نبيل كريكت يايد كه اسع عزيز نبيل ر کھ سکتے ۔ ابطور مومنین ،ہمیں منقین کی گئی ہے کہ د نیاوی واخروی ، ہر دوطرح کی زند گیوں میں خیر ک تلب گار ہوں محمر ہات وہی کھلونا گاڑی اوراصلی گاڑی کی ہے۔ ہم کھلونا کار حاصل کر کیتے تیں اور اے اطف اندوز بھی ہو مکتے ہیں لیکن ہم ان کے مابین فرق سے واقف ہوتے ہیں۔ میں بنوبی ملم ہوتا ہے کہ ایک طرف کمتر ماؤل (ونیا عربی کے لفظ 'وزنیہ' سے مشتق ،جس کے

معنی ہی "پیت" کے ہوتے ہیں) ہے، اور دوسری طرف حقیقی ماڈل (حیاتِ اخروی)۔ ليكن ية نهيم اس زندگي ميں ہمارے لئے كس طرح مددگار ثابت ہوتى ہے؟ يا المامار سے مددگار ثابت ہوتی ہے کہ بیر حلال راہ پر چلنے، اور حرام سے بیخنے کی" جدوجہد" کوزیادہ آسان کردیتی ہے۔اصلی چیز کے حوالے سے ہمارا شعور جتنا زیادہ ہوگا،ضرورت پڑنے پر اللّ چیز' کو چھوڑ دینا ہمارے کئے اتنا ہی آ سان ہوگا۔اس کا مطلب پیہیں کہ ہمیں''نقلی چیز' ک بوری طرح سے یا ہمیشہ کے لئے جھوڑ دینا ہے۔اس کے بجائے یہ متر ماؤل (لینی دنیا) کے ساتھ ہمارے تعلق کواپیا بنا دیتی ہے کہ اگر اور جب ہمیں''اصلی چیز' کے لئے کسی شے کوچھوڑنے كاكہا جائے تو ہميں ايباكرنے ميں مشكل پيش نہيں آتى۔ اگر ہميں كسى اليى حرام چزے إن رہے کو کہا جائے جس کی ہمیں خواہش ہو، تو بازر ہنا آسان ہوجا تا ہے۔ اگر ہمیں کسی ایے عمم کا تعمیل کرنے کو کہا جائے جوہمیں مشکل محسوس ہوتا ہو، توعمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم ایک سمجھدار بچے کی طرح بن جاتے ہیں جے کھلونے کی خواہش تو ہے لیکن اگر ہم اس سے کہیں کہ دہ کھلونے اور اصلی چیز میں ہے کسی ایک کا انتخاب کرے تو اسے سیجے فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے کئی اصحابؓ کے با<sup>ل</sup> رولت تھی، کیکن جب وقت آتا تو وہ اللہ کی راہ میں بڑی آسانی سے اپنی آدھی یا پوری دو<sup>لت</sup>

قربان کردیتے۔

یوفوکس اس امرکی نوعیت بھی بدل دیتا ہے کہ ہم کس کے سامنے درخواست گزار ہول 
یوفوکس اس امرکی نوعیت بھی بدل دیتا ہے کہ ہم کس کے سامنے درخواست ہولا

گے یاکس کی پیندیدگی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔اگر ہمیں کسی چیز کی اشد ضرورت ہول 
ہم بندے سے صرف اسی صورت میں درخواست کریں گے جب ہمیں بادشاہ نظر نہ آتا ہویا ہم 
بادشاہ کے وجود سے واقف ہی نہ ہول ۔لیکن اگر ہم بادشاہ سے ملاقات کے لئے جارہ ہول 
اور راتے میں ہماری ملاقات اس کے بندے سے ہو جائے تو ہم اس سے علیک سلیک کر بیا 
ہیں، اس کے ساتھ مہر یانی کا سلوک کر سکتے ہیں، اس سے محبت بھی کر سکتے ہیں۔لیکن جب 
بیں، اس کے ساتھ مہر یانی کا سلوک کر سکتے ہیں، اس سے محبت بھی کر سکتے ہیں۔لیکن جب 
بادشاہ کو متاثر کرنا ہوتو ہم اس کے بندے کو متاثر کرنے پر اپنا وقت ضائح نہیں کریں گے۔ جب 
بادشاہ کو متاثر کرنا ہوتو ہم اس کے بندے کو متاثر کرنے پر اپنا وقت ضائح نہیں کریں گے۔ جب 
سارا کنٹرول بادشاہ کے ہاتھ میں ہوگا تو ہم اپنی ضرورت کے لئے بھی بندے کے سائے 
سارا کنٹرول بادشاہ کے ہاتھ میں ہوگا تو ہم اپنی ضرورت کے لئے بھی بندے کے ساخ

فرانگارہونے پراپی محنت برباد نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے اپنے بندے کو پچھا ختیار دے رکھا برزیمی محنت برباد نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے اپنے کاحتمی اختیار صرف اور صرف بادشاہ کے برزیمی طرح سے علم ہوگا دینے اور لینے کاحتمی اختیار صرف اور صرف بادشاہ کو بادشاہ کو بان لیس، بادشاہ کو بادشاہ کو جان لیس، بادشاہ کو برزیم بندے کے ساتھ ہمارے میل ملاپ کی نوعیت کو یکسر بدل دیتا ہے۔ اس تقسور مسلی چیز کود کھے لیا جائے تو ہماری محبتوں کا انداز بدل جاتا ہے۔ ابن تیمینہ نے اس تقسور م

اسلی چیز لود کیھ کیا جائے تو ہماری محبوں کا انداز بدل جاتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس تصور ران الفاظ میں گفتگو کی ہے:

"اگرآپ کا دل کسی ایسی ہستی کی غلامی میں گرفتار ہوگیا ہے جواس پر حرام کردی گئی ہے تو اس تکلیف دہ صورت حال کے ظہور پذیر ہونے کی دجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت اور اس کے حوالے منہ موڑ لیا ہے، کیونکہ ایک دفعہ دل اللہ کی عبادت اور اس کے حوالے سے اخلاص کا ذا گفتہ چکھ لے تو اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کا ذا گفتہ اسے اخلاص کا ذا گفتہ کا ہوئی چیز اسے اس سے زیادہ خوشی نہیں دے گی اور کوئی اور چیز اس کے لئے اس سے زیادہ غریز نہیں ہوگی۔ کوئی شخص کوئی اور سے کوئی اور جیز اس کے لئے اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوگی۔ کوئی شخص اپنے مجبوب کونہیں چھوڑ تا ماسوائے اس صورت کے کہ وہ کسی اور سے زیادہ محبت کرنے گئے یا اسے کسی اور چیز کا خوف لاحق ہوجائے۔ دل نیادہ محبت کو چھوڑ دیتا ہے جقیقی محبت کے لئے یا نقصان پہنچنے کے خوف

برخینت امت، ہمارے سب سے بوے سائل میں سے ایک کی نشاندہ کا ایک حدیث نوئ انجیز میں کی نشاندہ کا ایک حدیث نوئ انجیز میں گئی ہے: 'الو ھی '' یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ۔ ہم دنیا کی محبت میں بہتاا ہوتے ہیں تو اس محبت، پر قابو پانایاس سے مرہ تا اور جب ہمی آپ محبت میں بہتاا ہوتے ہیں تو اس محبت، پر قابو پانایاس سے الگ ہونا تقریباً ناممکن : و جاتا ہے تا وقت کی آپ اس سے بہتر کسی چنر کی محبت میں بہتاا نہ ہو جا میں ۔ دنیا کی اس تا وکن محبت کو اپنے ولوں سے نکالنا تقریباً ناممکن ہے تا وقت کی اس کو جگہ لینے میں کو اپنے ولوں سے نکالنا تقریباً ناممکن ہے تا وقت کی اس کو کہد لینے میں کو ذل

ے نکالنا آسان ہوجاتا ہے۔ جب اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کا ایڈونیم کی محبت اور اللہ کے ہاں اللہ کے رسول کا ایڈونیم کی محبت اور اللہ کے ہاں اس بے گھر کوفقیقی معنوں میں دیکھ لیا جائے ، تو یہ سی بھی اور محبت پر غالب آجاتی ہے۔ اس مجت اس مشاہدہ جتنا زیادہ ہوگا، اس کے غلبے میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ اور یوں حضرت ابراہیم علیہ الله کے قول کو حقیقت کا روید دینا اتنا ہی آسان ہوجائے گا:

''آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا، بیسب خالص اللہ ہی کا ہے جوسارے جہانوں کا مالک ہے۔'' (سورہ الانعام: ۱۲۲)

لہذا علیحدگی کا راستہ محبت میں پوشیدہ ہے۔ محبت سیجئے۔ عظیم تر ہستی سے مجت سیجے۔ "اصلی چیز" سے محبت سیجئے کی کود کیھئے۔

اس کے بعد ہی ہم گڑیا گھر میں کھیلنے سے رک سکیں گے۔

# ایک کامیاب شادی: گمشده کژی

نوٹ: یہ ضمون اس مفروضے کے تحت لکھا گیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان باہمی احرام کا ایک کم از کم سطح موجود ہوگی۔احترام کے تصور کا کسی صورت یہ مطلب نہیں کہ جسمانی، جذباتی با نفسیاتی بدسلوکی کو قبول کر لبنا نفسیاتی بدسلوکی کو قبول کر لبنا صرنہیں۔اللہ سجانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ ناانصافی کو پیند نہیں کرتا۔اور ہمیں مجی نہیں کرنا۔اور ہمیں مجی نہیں کرنا۔

''اوراس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے تمہارے گئے جوڑ سے بنائے تا کہ ان سے آ رام پاؤ ، اس نے تمہار سے درمیان محبت اور رحمت قائم کر دی ، یقینا غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔'' (سورہ الروم:۲۱)

ہم سب نے شادیوں کے بے شار دعوت ناموں پر بیر آیئر مبار کہ پڑھی ہے۔ تمر ہم ہیں سے کتنے اسے حقیقی شکل د ہے سکے؟ کتنی شادیاں ایسی ہیں جن میں اللہ کی بیان کر دہ محبت الاسے سے کتنے اسے حقیقی شکل د ہے؟ جب آئی بہت میں شادیوں کا اختیام طلاق پر ہور ہا ہے تو غلطی کہاں رحمت کی تجمیم نظر آتی ہے؟ جب آئی بہت میں شادیوں کا اختیام طلاق پر ہور ہا ہے تو غلطی کہاں

المري م ا ج. ورمیت اور احترام: جس محبت کی خالون کوسب سے زیادہ خواہش ہوتی ہے، جس . ردام کی مردکوس، سے اشد ضرورت ہوتی ہے' نامی کتاب یکے معنف ڈاکٹر ایمرس ایم کس ارمزان کا جواب سادہ سا ہے۔ اپی کتاب میں، (Emerson Eggerichs) ریں مردی بنیادی ضرورت احترام کی ہوتی ہے، جبکہ عورت کی بنیادی ضرورت محبت کی ہوتی ہے۔وہ روں کا ان کرتے ہیں جسے انہوں نے ''مجنونانہ چکر'' (crazy cycle) کا نام دیا ہے: ہ ۔ ایل بحث و تکرار کے ایک پیٹرن پرمشمل ہے جواس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب ہوی ارزام کا مظاہرہ نہیں کرتی اور شوہر محبت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔وہ واضح کرتے ہیں کہ کیے یہ دونوں انعال ایک دوسرے کو تقویت بھی پہنچاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پیدا کرنے کا سبب بھی ہے ہں۔ بہالفاظِ دیگر، جب بیوی کولگتا ہے کہ شو ہرمحبت کا مظاہرہ نہیں کر رہا، تو رڈیل میں وہ اکثر برتیزی کامظاہرہ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں شوہر کی بے التفاتی میں اور بھی شدت آ جاتی ہے۔ الكرك كاكهنا بيك اس" مجنونانه چكر" سے نجات حاصل كرنے كاطريقه بيا كه يوى ا پ شوہر کے لئے غیر مشروط طور پر احترام کا مظاہرہ کرے اور شوہرا پی بیوی کوغیر مشروط محبت دے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو یہبیں کہنا جا ہے کہ پہلے شوہرا پنے رویئے میں محبت بیدا کے اس کے بعدوہ احترام کا مظاہرہ کرے گی۔ایسا کرنے کے نتیج میں شوہر کی بے التفاتی میں مخس اضافہ ہی ہوگا۔ اور شو ہرکو بینہیں کہنا جا ہے کہ پہلے بیوی احترام کا مظاہرہ کرے، پھردہ مبت کا مظاہرہ کرے گا۔ ایسا کر کے وہ ہوی کے بدتمیزاندرویتے میں مزید شدت ہی پیدا کرے المدونول كوغيرمشر وططور پر چلنا جائے۔

ال نظریے پرغور کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ اگر قرآنی اور نبوی دانش کا جائزہ لیا المائظریے پرغور کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ اگر قرآنی اور نبوی دانش کا جائزہ دیا ہوئے تو معلوم ہوگا کہ از دواجی تعلق کے حوالے سے یہی دو بالیس جن پرسب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ گیا ہے۔

نی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے مردوں کو تلقین کی:

" عورتوں کا المجمی طرح سے خیال رکھو، کیونکہ انہیں ایک ٹیڑھی پہلی سے تخلیق کیا گیا تھا، اور اس کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے۔
تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو کے توبیٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے
اس کے حال پر مچھوڑ دو مے تو ٹیڑھی ہی رہے گی، اس لئے عورتوں کا
اس کے حال پر مچھوڑ دو مے تو ٹیڑھی ہی رہے گی، اس لئے عورتوں کا
امچھی طرح سے خیال رکھو۔ " ( بخاری ومسلم )

آب لا المرائد من يدز وروية موس كها:

''سب سے بہتر مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جواپی بیو یوں سے سب سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔'' (جامع تر ذری)

نى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے بيجى فرمايا:

"ایک مومن کوایک مومنہ سے نفرت نہیں کرنی چاہئے۔ اگر وہ اس کی کسی عادت کونا پیند کرتا ہے تو کسی دوسری عادت سے خوش بھی ہوگا۔"
(صحیح مسلم)

ارشاد بارى تعالى ہے:

''ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، گوتم انہیں ٹاپیند کرولیکن بہت ممکن ہے کہتم کسی چیز کو برا جانو ،اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بھلائی کر دے۔

(سوره النساء: ١٩)

دانش د حکمت کے ان موتیوں کے ذریعے مردول کوتلقین کی حمیٰ ہے کہ وہ اپنی ہو ہوں کے ساتھ مہر بانی اور محبت کا برتاؤ کریں۔ مزید برآں انہیں یہ بھی ترغیب دی حمیٰ ہے کہ جب وہ محبت اور مہر بانی کا اظہار کررہے ہوں تو اپنی ہوی کی خامیوں کو درگز رکریں۔

دوسری طرف ہوی کو مخاطب کرتے ہوئے فوکس بدل دیا گیا ہے۔ عورتوں سے بار بار
یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ اپنے شو ہروں کے ساتھ محبت اور مہر بانی پرمبنی رویہ افتتیار کریں؟ شاید
اس کی وجہ ہے کہ فیرمشروط محبت پہلے ہی مورت کی فطرت میں ہوتی ہے۔ بہت کم مردیہ شکایت

کرتے ہوئے نظر آئیں مے کہ ان کی بیویاں ان سے محبت نہیں کرتیں۔ لبکن یہ شکایت بہت ہردکرتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کی عزت نہیں کرتیں۔ اور بیویوں کے حوالے سے قرآن وہنت میں ای پہلو پرسب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔

ر ت واحترام کا اظہار کنی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ احترام کا اظہار کرنے کے اہم

زین طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ سی کی خواہشات کا احترام کیا جائے۔ جب کوئی کہے:

"میں آپ کے مشورے کا احترام کرتا ہوں۔" تو اس کا مطلب ہوتا ہے: "میں آپ کے مثورے پڑمل کروں گا۔" کسی لیڈر کا احترام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جووہ کہاس پڑمل کیا جائے۔ اپنے والدین کا احترام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی نافر مانی نہ کی جائے۔ اپنے والدین کا احترام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی نافر مانی نہ کی جائے۔ اور اپنے شوہر کا احترام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی خواہشات کا احترام کیا جائے۔ نبی ادر اپنے شوہر کا احترام کیا جائے۔ نبی اکر صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کا فر مان ہے۔

"جب کوئی عورت پنج وقتہ نمازیں اداکرتی ہے، ردزے رکھتی ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی فرما نبرداری کرتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے: "جنت کے جس دروازے سے چاہو، اندر داخل ہو۔ عاؤ۔" (حامع ترندی)

بہ حیثیت عورت، ہم سے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اپنے شوہروں کی خواہشات کا احترام بہ حیثیت عورت، ہم سے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مردوں کے سر پر مقابلتا زیادہ ذمہ ذاری کریں اور ان کے مطابق چلیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کے سر پر مقابلتا زیادہ ذمہ ذاری عائدگی گئی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے

۔۔ رہ ں ہوں ہوں ۔ ''مر دعورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر ''مردعورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ ہے کہ مردا پنے مال خرچ کرتے ہیں ۔۔۔'' فنسلت دی ہے اور اس وجہ ہے کہ مردا پنے مال خرچ کرتے ہیں ۔۔۔'' (سورہ النساء، ۳۳)

لیکن اپنے شوہر کے لئے ایسے غیرمشروط احترام کا مطلب بینہیں کہ بطور عورت ہماری میں اپنین اپنے شوہر کے لئے ایسے غیرمشروط احترام کا مطلب بینہیں ہوگا اور ہمیں میں تارا استوسال نہیں ہوگا اور ہمیں میں تاریخ ہو جائے گا؟ مقیقت اس کے یکسر برعکس ہے۔قرآن کریم، نبی اکرم سلی برسلوکی کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا؟ مقیقت اس کے یکسر برعکس ہے۔قرآن کریم، نبی اکرم سلی

الله علیه وآله وسلم کی سیرت، اور جدید تحقیق نے بھی حقیقت کواس کے بالکل الث ثابت کیا ہے۔
ایک عورت اپنے شوہر کے لئے جس قدر زیادہ عزت واحترام کا مظاہرہ کرے گی، دہ اس کے ایک الت کا مظاہرہ کرے گا۔ اور اس کے برعکس، وہ اس کے ساتھ جم لئے اتنی ہی زیادہ محبت اور مہر بانی کا مظاہرہ کرے گا۔ اور اس کے برعکس، وہ اس کے ساتھ جم لئے اتنی ہی زیادہ محبت اور مہر بانی کا مظاہرہ کر دیئے میں اسی قدر بختی اور بے مہری پیدا ہوگا۔
قدر بدتمیزی کا مظاہرہ کرے گی، شوہر کے روئے میں اسی قدر شختی اور بے مہری پیدا ہوگا۔

ای طرح ایک مرد بھی سوال کرتا ہے کہ اسے اپنی بدتمیز بیوی کے لئے بھی مجت اور مہاللہ پر منی رویہ کیوں اپنانا چاہئے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لئے صرف حضرت عمر ابن الطاب کی مثال ملاحظہ کر لبنا ہی کافی ہے۔ جب ایک شخص حضرت عمر کے پاس (جواس وقت ظلفہ المسلمین تھے) اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لئے آیا، تو اس نے حضرت عمر کی اپنی بیوی کو الحال المسلمین تھے) اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لئے آیا، تو اس نے حضرت عمر کی اواز دے کر والی بالا یا۔ اس آ دمی نے بتایا کہ وہ اس مسلے کی شکایت لے کر آیا تھا جو حضرت عمر کو خود در چیش گی۔ اس پر حضرت عمر نے جواب دیا کہ ان کی بیوی انہیں برداشت کرتی ہے، ان کے کیڑے دھوات کے اسباب مبیا کرتی ہے، ان کے گئے کے اس کی تقرار کھتی ہے تو کیا وہ اس وقت صبر و برداشت کرتی ہے تو کیا وہ اس کی آواز بلند ہوجاتی ہے؟

''…… مبرکرنے والے ہی کوان کا پورا پورا بے شاراجر دیا جاتا ہے۔'' (سورہ الزمر: ۱۰)

公公公

## مشكلات

طوفان میں واحد جائے پناہ

طوفان آیا ہونو قدم جما کے کھڑ ہے ہونا تھی آ سان نہیں ہوتا۔ بارش شروع ہونے کے طوفان آیا ہونو قدم جما کے کھڑ ہے۔ گھنے سیاہ بادل سورج کو ڈھانپ لیتے ہیں اور پھری دیر بعد بجلی چکنا شروع ہو جاتی ہے۔ گھنے سیاہ بادل سورج کو ڈھانپ لیتے ہیں اور پاروں طرف اس سمندر کی متااطم موجوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا جوتھوڑی دیر پہلے پُرسکون پاروں طرف اس سمندر کی متااطم موجول کے علاوہ پھر نظر نہیں آتا جوتھوڑی دیر پہلے پُرسکون پاروں طرف اس سے خود کو لا چار پاکر آپ امداد واعانت کی تلاش میں ادھرا دھر رکھنے لگتے ہیں۔

ب ہے پہلے آپ کوسٹ گارڈ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی جواب نہیں لگا۔ اب دوبارہ سے شتی کوسیدھی راہ پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ لائف بوٹ تلاش کرتے ہیں۔ یو خائب ہو چکی ہے۔ آپ لائف جیکٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ یہ پھٹی ہوئی ملتی ہے۔ ہر دنیاوی وسیلہ آزما لینے کے بعد آخر کار آپ آسان کی طرف نگاہ اُلیاتے ہیں۔

اورائے رب سے خواستگار ہوتے ہیں۔

تاہم اس لمح میں کوئی خاص بات ہے۔ اس بل آپ کوایک ایسی چیز کا تجربہ ہوتا ہے ہیں۔ حقیقی تو حید۔ وحدانیت۔ ہیں جارے میں آپ بصورتِ دیگر صرف سوچ ہی کر سکتے ہیں۔ حقیقی تو حید۔ وحدانیت بات دراصل یہ ہے کیمکن ہے کہ ساحل پر کھڑ ہے ہو کر آپ نے خدا ہے دعا کی ہو۔ گراس کے ماتھ ماتھ آپ نے بہت سے دوسروں کے سامنے بھی عرضیاں گزاریں۔ ہوسکتا ہے کہ آپ سفو ماتھ آپ دیگر بہت سے آسروں کو بھی کپڑے رکھا۔ مندا پر انحصار کیا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیگر بہت سے آسروں کو بھی کپڑے رکھا۔ کوئی ان خاص کمھے میں باقی سب درواز سے بند ہو گئے۔ کوئی راہ باقی نہ رہی۔ کوئی آ سرا باقی نہ کے۔ کوئی داہ باقی نہ رہی۔ کوئی آ سے میار سے درواز ہے ہمارے دب کے۔

اوریس کنتے کی بات ہے۔ کیا آپ نے بھی سوچا ہے کہ جب آپ کی ضرورت سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے، ب مخلوق کا ہر دروازہ بند کیوں ملتا ہے؟ آپ ایک دروازے پر دستک دیتے ہیں مگراے دمزام سے بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ دوسرے دروازے پر جاتے ہیں۔ بیجی بندملتا ہے۔ آپ دربدر بھنکتے ہیں، دستک دیتے ہیں، دھڑ دھڑاتے ہیں،لیکن کوئی درواز ہنبیں کھلنا۔اور جن دروازوں بر ایک وقت میں آپ تکی کرتے رہے ہیں، وہ بھی اچا تک بند ہو جاتے ہیں۔اپیا کیوں ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم انسانوں میں چند مخصوص اوصاف پائے جاتے ہیں جن کا ہمارے رب کو بخو بی علم ہے۔ ہمیں ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی ضرورت رہتی ہے۔ ہم کمزور ہیں، مگر ہم عجلت بہند اور بے صبر ہے بھی ہیں۔ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو سہارا تلاش کرنے پر مجبور ہوجات ہیں۔اوریبی ہمارے رب کی منشاہے۔اگر موسم خوشگوار ہواور دھویے نکل ہوئی ہوتو ہم جائے پناد کیوں تلاش کریں گے؟ انسان جائے پناہ کب تلاش کرتا ہے؟ اس وقت جب طوفان آتا ہے۔ لبذا الله سجانه و تعالی طوفان بھیجنا ہے، وہ ایک صورتِ حال تخلیق کرتا ہے جس کے تحت ضرورت

· پیدا ہوتی ہے، تا کہ ہم جائے پناہ ڈھونڈ نے پر مجبور ہول۔

لیکن جب ہم جائے پناہ تلاش کرتے بھی ہیں تو اپنی بے صبری کی بدولت، ہم وہ راہ تلاش کرتے ہیں جو ہمارے نزد یک ہواور جوہمیں آ سان نظر آتی ہو۔ہم اے ان چیزوں میں تلاش كرتے ہيں جنہيں ہم د كھ سكتے ہيں اور من سكتے ہيں اور چھو سكتے ہيں۔ ہم شارك ك تلاش کرتے ہیں۔ہم مخلوق سے اعانت مانگتے ہیں،بشمول خودا بنی ذات کے۔ہم وہاں سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں جوہمیں نز دیک ترین لگتا ہے۔ اور کیا یہی دنیاوی زندگی کی مقیقت نہیں؟ وہ چیز جو قریب نظر آتی ہے۔لفظ'' دنیا'' کا مطلب ہی یہی ہے: وہ چیز جو پہت ہو، کمتر ہو، نجی ہو۔ دنیا وہ چیز ہے جوقریب مزین معلوم ہوتی ہے۔ کیکن میحض نظر کا دھو کہ ہے۔

کوئی چیز اس ہے بھی زیادہ نز دیک ہے۔

ایک سے کوسو چنے کہ آپ کے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے۔ اگر بیسوال پوچھا جائے تو بہت سوں کا جواب ہوگا کہ دل اورنفس نز دیک ترین ہوتے ہیں ،کیکن اللہ سجانہ و تعالیٰ کا

ہم نے انسان کو بیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات انصے ہیں ان

ے ہم واقف ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔'(سورۂ ق میں)

ای آی مبارکہ کا آغاز القد سجانہ و تعالیٰ جمیں بیہ بتا کر کرتا ہے کہ وہ ہماری کوشٹوں سے واقف ہے۔ یہ جان کر دل کوسکون ملتا ہے کہ کوئی ہماری کاوشوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارانفس ہمیں کس طرف راغب کرتا ہے۔ گر وہ ہمارے زیادہ نزدیک ہے۔ وہ ہماری شدرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ شہرگ کا ذکر ہی کیوں؟ ہمارے اس عضو میں ایسی کون کی خاص بات ہے؟ شہرگ سب سے اہم رگ ہے جو دل تک خون پہنچاتی ہے۔ اگر یہ کاٹ دی جائے تو و کہتے ہی و کہتے ہماری موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں ہماری کاٹ دی جائے تو و کہتے ہی و کہتے ہماری موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں ہماری این ندگی ہے۔ گر القد سجانہ و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ تریب ہے۔ اللہ سجانہ و تعالیٰ ہماری این ندگی سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ اور وہ ہمارے دل تک جانے والے سب سے ہمی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اور وہ ہمارے دل تک جانے والے سب سے ہمی زیادہ ہمارے قریب ہے۔

ایک اورآ یه عمبار که میں ارشاد باری تعالی موتا ہے:

"اے ایمان والوائم اللہ اور رسول (مُنگِیْرِیم) کے کے کو بجالاؤ جب کہ رسول (مُنگِیْرِیم) کے کے کو بجالاؤ جب کو رسول (مُنگِیْرِیم) تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آ دمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آ ڑبن جایا کرتا ہے اور بلاشیم سب کواللہ بی کے پاس جمع ہونا ہے۔"

(سوره الانفال:۲۴)

الله کوعلم ہے کہ ہمارے ساتھ ایک نفس جڑا ہوا ہے۔ اللہ کوعلم ہے کہ ہمارے پاس ایک دل ہے۔ اللہ کوعلم ہے کہ بید دونوں چیزیں ہمیں متحرک کرتی ہیں۔ تاہم ، اللہ ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ وہ ان دونوں ہے ہمی زیادہ ہمارے نزدیک ہے۔ لہذا جب ہم ماسوا کی طرف ہاتھ بڑھائے میں تو نہ صرف ہم ایک ایسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں جو کہ کمزور ہے بلکہ ہم اپنے میں تو نہ صرف ہم ایک ایسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں جو کہ کمزور ہے بلکہ ہم اپنے نزدیک موجود ہمتی کو چھوڑ کر کسی دور کی چیز سے رجوع کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سیان اللہ!



اپی رحت ہی کی بدولت اس نے طوفان نازل کیا تا کہ ہم امداد واعانت ڈھونڈ نے پر مجبور ہوں۔ اور پھر یہ جانتے ہوئے کہ ہم غلط جواب منتخب کر سکتے ہیں، اس نے ہمیں ایک کثیر الانتخابی امتحانی پر چہ دیا جس میں منتخب کرنے کے لئے صرف ایک ہی جواب دیا گیا تھا: درست الانتخابی امتحانی پر چہ دیا جس میں منتخب کرنے کے لئے صرف ایک ہی جواب دیا گیا تھا: درست جواب مشکل ہجائے خود آسانی ہے۔ دیگر تمام سیار ہے، تمام کثیر الانتخابی جواب، پرے ہٹا کر اس نے امتحان کو ہمارے لئے آسان بنادیا۔

ر سے میں رہ رہا ہے گئے گی جب طوفان آیا ہوتو قدم جما کے گھڑے ہونا تبھی آسان نہیں ہوتا۔ اور یہی نکتے گی جب طوفان آیا ہوتو قدم جما کے گھڑے بل بٹھا دیتا ہے جو کہ دعا کرنے کے لئے موزوں بات ہے۔ طوفان بھیج کر اللہ جمیں گھٹنوں کے بل بٹھا دیتا ہے جو کہ دعا کرنے کے لئے موزوں ترین حالت ہے۔

جنت میں ایب گھر کو د کھنا: خدائی مدد کے حصول کے موضوع پر میں ایک کہانی نہیں ہے۔ یہ ایک ایک عورت کے میں ایک کہانی نہیں ہے۔ یہ ایک ایک عورت کے بارے میں ہے جس نے ایک ایک چیز سے مجت کی جواس زندگی کی جبک دمک سے بڑھ کرتھی۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے بیسی ایٹے نکلیف دہ حالات کواپئی پہچان بننے یا اپنی تحدیدات کا تعین کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس کے لئے جان دیخ کو تین کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس کے لئے جان دیخ کو واقف تھی۔ تیارتھی۔ وہ ایک ملکھی نیکن اس دنیا کے تاج و تحت اور محالات کی حقیقت سے بخو بی واقف تھی۔ وہ اس دنیا میں اپنے میل کی حقیقت جانی تھی اور اس کے بجائے اگھے جہان میں اپنے محل بیل مرکوز کئے ہوئے تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی آ سید کے لئے یہ جسکہ محن ایک استعارہ نہ تھی۔ اس نے یہ منظر خودا نی مادی آ تکھوں سے دیکھا تھا۔

الته سجانه وتعالى كافرمان ب

"اور الله تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جبداس نے دعا کی اے میرے رب! میرے لئے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے ممل سے بچا اور مجھے فرعون سے اور اس کے ممل سے بچا اور مجھے فائم لوگوں خلاصی دے۔" (سورہ التحریم: ۱۱)

میں نے بی بی آسید کی کہانی ان گنت مرتبہ تی ہے، اور ہر مرتبہ اس نے مجھے چونکا کرر کھ رہا۔ بیلے رہا ہے جھے متاثر کیا۔ چند ماہ پہلے بیا۔ بیلے مختار کیا۔ چند ماہ پہلے مجھے متاثر کیا۔ چند ماہ پہلے مجھے متاثر کیا۔ چند ماہ پہلے مجھے ایک کھن آ زمائش کا سامنا تھا، اور اگر آپ کوراست باز، فرشتہ صفت لوگوں کی رفاقت میسر ہوتواس سے بڑھ کرکوئی چیز نہیں۔ جب آپ مشکل میں ہوں تو صرف ایک ٹیکسٹ میسے ، ایک بوتواس سے بڑھ کرکوئی چیز نہیں۔ جب آپ مشکل میں ہوں تو صرف ایک ٹیکسٹ میسے ، ایک فیم بیک پوسٹ ،صہیب ویب لسٹ سرو (Suhaibwebb listserve) کو ایک ای میل کی بدولت ، خوبصورت ارواح کی ایک فوج آپ کے لئے دعا گوہو جاتی ہے۔ سے ان اللہ۔

لبذامیں نے درخواست کی۔ میں نے وہ عظیم ترین تخد مانگا جوایک انسان کی دوسرے کو انسان کو دے سکتا ہے۔ میں نے مخلصانہ دعا کی درخواست کی۔ جو مجھے ملا، اس نے مجھے دم بخو د کرے رکھ دیا۔ میں اللہ کے اس تخفے کو بھی نہیں بھولوں گی۔ لوگ رات کے قیام میں، کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر، سفر کے دوران، یبال تک کہ اپنے بچے کوجنم دیتے ہوئے بھی میرے لئے دعا میں کررہے تھے۔ مجھے سب سے دعا میں کررہے تھے۔ مجھے سب سے دعا میں کررہے تھے۔ مجھے سب سے نیادہ متاثر کیا۔ یہ ایک سادہ سا نیکسٹ میں گھا تھا: ''اللہ کرے کہ آپ کو جنت فیادہ مناوں میں ایک گھر دکھا دیا جائے تا کہ ہم مشکل آپ کے لئے آسان ہوجا۔۔''میں نے اس پڑھا اور اس نے محملے بلا کررکھ دیا۔

ہ اور پیمر مجھے بی بی آسیہ کی کہانی یاد آئی، اور اچا تک مجھ پر ایک جمران کن بات آشکار اور اچا ہے۔ بی بی آسیہ کی کہانی یاد آئی، اور اچا رہا تھا۔ فرعون تاریخ کا سب سے جابر بوئی۔ بی بی آسیہ کو نا قابل تصور اذبیوں سے گزارا جا رہا تھا۔ فرعون تاریخ کا سب سے جابر محمران تھا۔ وہ محض بی بی آسیہ بی تھا ران نہیں تھا۔ وہ ان کا شوہر بھی تھا۔ اور بی بی آسیہ کے محمران تھا۔ وہ محض بی بی آسیہ بی تحکیران نہیں خالمانداذبیت رسانی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ لیکن ایک آخری کھا تھیں، فرعون نے انہیں ظالمانداذبیت رسانی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ لیکن ایک آخری کی محمد بی بی آسیہ مسکران تھیں مگر ایک تھیں مگر ایک تھیں مگر ایک تھیں۔ وہ نا قابل برداشت اذبیت سے گزرر بی تھیں مگر ایک تھیں مگر بیت ہوئی۔ بی بی آسیہ مسکران تھیں مگر ایک تھیں۔ وہ نا قابل برداشت اذبیت سے گزرر بی تھیں مگر

پیربھی مسکرار ہی تھیں ۔

یہ کیے ہوا؟ یہ کیے ہوا کہ ظلم وستم کے پہاڑتو ڑے جانے کے باوجود وہ مسکرانے لگیں؟ ہمیں تو ایکٹریفک جام کا سامنا کرنا پڑجائے یا کوئی تیکھی نگاہوں سے ہمیں دیکھ ہی لے تو ہم ے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ کیے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوایک شدیدترین آفت کا ساما كرنايرا، كين آگان كے لئے مصاری ہوگئ؟ ايساكيوں ہوتا ہے كہ دنياوی اسباب كے نام بر بعض لوگوں کے پاس بچھ بھی نہیں ہوتا مگران کے منہ سے بھی شکایت کا کلمہ نہیں نکلتا ، جبکہ مال د متاع ہے لدے پھندے لوگ ہر بات پرشکایت کرتے نظر آتے ہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات زندگی کے بڑے بڑے مسائل پرہم ایسے صبر و مخل کا مظاہرہ کرتے ہیں جوہمیں روزمرہ ی چیوٹی چیوٹی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے میسر نہیں ہوتا؟

میں سمجھا کرتی تھی کہ آفات کھن ہوتی ہیں کیونکہ معروضی طور پر بعض چیزوں کو برداشت كرنا مشكل نظرة تا ہے۔ ميرا خيال تھا كەمشكلات كى كوئى " ماسٹرلسٹ " موجود ہے،كوئى درج بندی موجود ہے۔مثال کے طور پر ،کسی عزیز کی موت کو برداشت کرنا ، گاڑی کا جالان کردانے کے مقابلے میں، ہمیشہ زیادہ مشکل ہوگا۔ بالکل سامنے کی بات لگتی ہے۔

لیکن، به غلط بھی ہے۔

سى آفت كو برداشت كرنااس لئے مشكل نہيں ہوتا كيونكة آفت بحائے خود خت ہولى ہے۔ کسی مشکل کی نرمی یا بخت کا پیانہ مختلف ہے .... ظاہری آئکھوں سے یہ پیانہ نظر نہیں آا۔ مجھے زندگی میں جس کسی چیز کا سامنا ہوگا، وہ مشکل یا آسان ہوگی، اس لئے نہیں کہ یہ حقیقاً مشکل یا آسان ہے۔ آسانی یامشکل کا تعین خدائی مدد سے ہوتا ہے۔ کوئی چیز آسان نہیں، تاوقتیکہ خدا ا ہے میرے لئے آسان نہ بنا دے۔ کوئی ٹریفک جام آسان نہیں۔ کاغذ ہے لگ جانے والا کٹ آ سان نہیں۔اورکوئی چیز کٹھن نہیں ،اگراللہ اسے میرے لئے آ سان بناد ہے۔ بیاری مختن نهیں ،موت تنھن نہیں ،آگ میں ڈال دیا جانا کٹھن نہیں ، جابر حکمران کاظلم وستم سہنا کٹھن نہیں -ابن عطاالتدالسكند رى نے اس حقیقت کو بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا: ''کوئی چیزمشکلنہیں، اگر آپ اے اپنے رب کے ذریعے حاصل

## ر نے ی کوشش کریں، اور کوئی چیز آسان نہیں، اگر آپ اے اپنے زور باز و سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔''

ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا۔ انشاء اللہ ہم میں سے کسی کو زندگی میں ابی آز ائش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں جے اپنی زندگی میں جہ اِتی انسان کے سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن دنیا میں نہ جھونکا جائے۔ اور بیدگمان بھی نہ کیجئے کہ اللہ ایک کی آگ کو ہم پر خفنڈ انہیں کر سکتا۔ بی بی آسیہ کو جسمانی طور پراذیت پہنچائی جاری تھی لیکن اللہ نے انہیں جنت میں ایک گھر دکھا دیا۔ اس لئے ان کے ہونتوں پر مسکرا ہے آئی۔ ہماری مادی آئی۔ ہماری مادی آئی میں جنت کو نہیں دیکھ یا نمیں گی الیکن اگر اللہ کی مرضی ہوت ہمارے دل کی آئیسیں اس گھر کو دیکھ سے بیں جو اس نے ہمارے لئے تیار کر رکھا ہے، اور اس طرح ہر کی آئیسی سال کھر کو دیکھ سے جو اس نے ہمارے لئے تیار کر رکھا ہے، اور اس طرح ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور شاید ہم بھی مشکل حالات میں مسکرا سکتے ہیں۔

اس کئے آ زمائش بجائے خود مسئلہ ہیں۔ بھوک یا سردی مسئلہ ہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کھوک یا سردی مسئلہ ہیں ہوتو ہمارے پاس ضروری اسباب موجود ہے یا نہیں۔ اور اسباب موجود ہوتو نہ ہمیں بھوک ستائے گی نہ سردی تنگ کرے گی۔ ان سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ گی۔ مسئلہ اس کی مسئلہ صرف اسی وقت ہوگا جب بھوک ستائے اور ہمارے پاس کھانے کو پچھ نہ ہو۔ مسئلہ اس ہوتا ہوگا جب برفانی طوفان نازل ہواور ہمارے پاس کوئی پناہ گاہ نہ ہو۔

یں مدو نیجے کا وعدہ بی لیا۔ سرائی میں ہیں۔ فرمایا ،تم دونوں یہاں سے اتر جاؤتم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن موراب تمہارے پاس جب بھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جومیر ک

#### ہدایت کی پیروی کرے، نہ تو وہ بہکے گانہ تکلیف میں پڑے گا۔''

( بوره ط: ۱۲۳)

شاید میری پسندیده ترین دعاؤں میں سے ایک وہ ہے جو نبی کریم صلی الله علیہ دار الرائم نے طاکف میں مانگی۔خون میں لت بت اور زخموں سے چور ہوکر انہوں نے اپ رب سے ہا کہ درست میں تیرے چبرے کے نور میں پناہ طلب کرتا ہوں جس کی بدولت ہر تاریکی دور ہوجاتی ہے اور اس جہان اور اگلے جہان کا ہر معاملہ درست ہوجاتا ہے۔''

دوسروں سے پہنچنے والی تکلیف کوجھیلنااور شفایا نا

بلوغت کے مراحل طے کرنے کے دوران، دنیا میرے لئے ایک کافل ترین جگر ہی۔
واحد مسئلہ یہ تھا کہ یہ کافل نہیں تھی۔ میں سمجھا کرتی تھی کہ ہر چیز ہمیشہ '' منصفانہ' ہو سکتی ہمیر ہے نزدیک اس کا مطلب یہ تھا کہ بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چا ہے ، اورا گرزیاد آن ہو جائے تو انصاف ملنا چا ہے۔ چیزوں کو اپنی سوچ کے مطابق بنانے کے لئے میں نے بہت جان ماری۔ تاہم اپنی جدوجہد کے دوران، اس زندگی کے حوالے سے ایک بنیادی صدات میری نگاہوں سے او جھل رہ گئی۔ اپنی بچگا نہ مثالیت پسندی میں، میں یہ جھونہ پائی کہ یہ دنیا اصلا ناقص ہیں۔ اس لئے ہم سے ہمیشہ غلطیاں ہوں گی، اور ان غلطیوں کے نتیج میں ہم لاز ما دوسروں کو شیس پہنچا کیں گے، جانتے ہو جھتے اور انجانے میں، فلطیوں کے نتیج میں ہم لاز ما دوسروں کو شیس پہنچا کیں گے، جانتے ہو جھتے اور انجانے میں، وانستہ اور نادانستہ طور پر۔ دنیا ہمیشہ منصفانہ نہیں ہوگی۔

كياس كا مطلب بيه ہے كہ ميں ناانصافی كے خلاف لڑنا بند كروينا جاہتے يا صدات كو

ر ربنا چاہے ؟ بقینا نہیں ، گراس کا مطلب سے ہے کہ ہمیں اس دنیا ......اور دوسروں کو ایک بردینا چاہئے۔ گرابیا کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ ہم ایک ایک دنیا میں کسے رہ سخت ہیں جو خامیوں سے اس قدر پُر ہے، جہاں لوگ ہمیں مایوں کرتے ہیں، اور ہمارے اپنے گھروالے ہمارا ول تو ٹر سکتے ہیں؟ اور شاید، سب سے مشکل بات یہ کہ بہارے ساتھ زیادتی ہوتو ہم درگز رکرنا کسے سیکھیں؟ ہم ہخت دل ہوئے بغیر بخت جان کہ بہنیں، اور کمزور ہوئے بغیر نرم کسے بنیں؟ کب ہمیں ڈٹ کر کھڑ ہے ہونا ہوتا ہے اور کیا ایسا بھی ہن جانا ہوتا ہے؟ کب کسی چیز کی بہت زیادہ پرواہ، حد سے زیادہ ہوجاتی ہے؟ اور کیا ایسا ہی جانے ہیں؟

ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ نے کا آغاز کرنے کے لئے ،ہمیں پہلے اپی زندگیوں سے باہر قدم رکھنا ہوگا۔ہمیں بیہ جائزہ لینا ہوگا کہ جنہیں تکلیف اٹھا نا پڑتی ہے یا جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہوتی ہاں میں ہمارا نمبر بہلا ہے یا آخری۔ہمیں ان پرنگاہ ڈالنا ہوگی جوہم سے پہلے آئے، ان کی جدد جہد کا، اور ان کی کامیابیوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اور جمیں بیتلیم کرنا ہوگا کہ نشوونما انگیف کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ، اور کامیابی کوشش کے بعد ہی ملتی ہے۔تقریباً ہمیشہ اس کوشش کے اللہ حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کیا جائے اور ان پرغال آبا جائے۔

انبیائے کرام علیہم السلام کی درخشاں مثالوں پر نگاہ ڈالنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہارگ تکیف دوسروں سے الگ تھلگ نہیں ہے۔ یادر کھئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے الگ تھلگ نہیں ہے۔ یادر کھئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے الرکن تکا بھی ایڈ ائیس پہنچاتے رہے۔ قرآن ہمیں بتا تا ہے:

''ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھٹرک دیا تھا۔'' (سورہ القمر: ۹)

ر این است معتبی مات کو اتنی تکالیف بہنچائی گئیں کہ بالآخر انہوں نے اپنے رب سے معالی: دما کی:

"....میں ہے بس ہوں تو میری مدوکر۔" (سورہ القمر: ۱۰)

یا ہم یہ یاد کر سکتے ہیں کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر برسائے گئا۔

انہیں لہولہان کر دیا گیا، اور کیسے ان کے اصحاب کو مارا پیٹا گیا اور بھوکا رہنے پر مجبور کیا گیا۔

انہیں لہولہان کر دیا گیا، اور کیسے ان کے اصحاب کو مارا پیٹا گیا اور بھوکا رہنے پر مجبور کیا گیا۔

میں بی تھا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

میں بی تھا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

"اور جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوںِ توانہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جوز مین میں فساد کرے اور خون بہائے۔" (سورۂ بقرہ: ۳۰)

ایک دوسرے کے خلاف علین جرائم کا ارتکاب کرنے کی یہ انسانی قوت اس زندگ کا ایک افسوس ناک حقیقت ہے۔ اور اس کے باوجود ہم میں سے بہت سوں پر اللہ کا کرم رہتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ ترکوالیں صعوبتوں کا سامنانہیں کرنا پڑا جو بہت سے دوسروں کو ہمیشہ جگنا پڑتی رہی ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر پر بھی ایسا وقت نہیں آئے گا جب ہمارے گھر والوں کو ہماری نگاہوں کے سامنے افریقوں سے گزارا جائے یا موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اور اس کے باوجود ، ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں جو کہ کیس کہ ہمیں بھی کی طرح ہے، کسی دوسر فرد کی باوجود ، ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں جو کہ کیس کہ ہمیں بھی کی طرح ہے، کسی دوسر فرد کی وجہ سے تکلیف نہیں پنچی۔ لہذا اگر چہ ہم میں سے زیادہ ترکو بھی بحوکوں مرنے یا بے چارگ کی وجہ سے تکلیف نہیں پنچی۔ لہذا اگر چہ ہم میں سے زیادہ ترکو بھی بحوکوں مرنے یا بے چارگ کے عالم میں اپنے گھروں کو تباہ ہوتا و کھنے کے احساس سے دو چارنہیں ہونا پڑے گا ، لیکن ہم بی سے زیادہ ترکو علم ہے کہ دل کی چوٹ پر کراہ اٹھنا کیسا ہوتا ہے۔

کیاس سے بچناممکن ہے؟ میرے خیال میں کسی حد تک ایساممکن ہے۔ تکلیف سے میشنیس بچا جا سکتالیکن اپن تو قعات، اپنے رومل، اور اپنے فو کس کو درست ترتیب دے کرہم بہت می تکالیف سے نیج کتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اپنے سارے اعتبار، انحصار اور امید کا مرکز کسی ایک فروکو بنالینا غیر حقیقت پسندانہ ہی نہیں احمقانہ بھی ہے۔ جمیس یادر کھنا چاہئے کہ انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے اور لہذا، ہماراحتی وقطعی اعتبار، انحصار اور امید صرف اللہ کی ذات میں مرکون

بران الماد باری تعالی ہے:

ر؛ چب ، جو شخص القد تعالی کے سوا دوسرے معبود وں کا انکار کر کے القد تعالی برایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ توٹے گا اور اللہ تعالی سنے والا اور جاننے والا ہے۔' (سور و بقرہ ۲۵۲)

یہ جان لینا کہ اللہ ہی ایسا آسرا ہے جو بھی ٹوٹے گانہیں، ہمیں بہت ی غیرضروری اساں سے بچالے گا۔

اہم، اس کا مطلب یہ ہیں کہ ہمیں محبت نہیں کرنی چاہئے۔ اللہ کے ہوائی کو ہماری کو ہماری کو ہماری کو ہماری کو ہماری کو ہماری محبت کا حتی وقطعی مرکز نہیں ہونا چاہئے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کے علاوہ کی بہنا مہیں ہونا چاہئے جہاں ہم اللہ کے علاوہ کی بہنا مہیں ہونا چاہئے ، اور ہمیں کھی ایسے موڑ پرنہیں پہنچنا چاہئے جہاں ہم اللہ کے علاوہ کی بہنا مہان ہوجائے۔ اس انداز میں محبت کریں کہ اس کے بغیر زندگی کا تسلسل جاری رکھنا ناممکن ہوجائے۔ ان طرح کی ''محبت' محبت نہیں بلکہ فی الحقیقت عبادت ہے اور اس کی وجہ سے تکایف کے سوا ان کو نہیں ملآ۔

> ''تم میں سے جو ہزرگ اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور ممکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللّٰد ذینے سے قتم نہ کھالینی جاہے'

کیا تم نہیں جا ہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کومعاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کومعاف فرمانے والا ہے۔' (سورہ النور:۲۲) اس آیت کوئن کر حضرت ابو بکڑنے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کی بخشش جائے ہیں،ادرالذا

اس آیت نوسن کر حضرت ابو بھر نے قیصلہ کیا کہ وہ اللہ می مسل جائے ہیں،اوراہ انہوں نے نہصرف مالی اعانت کا سلسلہ پھر سے جاری کر دیا بلکہ اس میں اضافہ بھی کر دیا۔

اس طرح کا درگزرمومن ہونے کی عین بنیاد ہے۔ ان مومنول کے بارے یں بنانے ہوئے اللہ ارشاد فرما تا ہے:

"اور كبيره گنابول سے اور بے حيائيول سے بچتے ہيں اور غفے كے دتت ( بھی ) معاف كر ديتے ہيں۔" (سورہ الشور كٰ: ٣٤)

فوراً معاف کر دیے کی اہلیت کے پس پردہ محرک ہمارے اپ نقائص ادر درمروں کے حوالے ہے ہماری غاجزی ہونا چاہئے۔ مگر سب سے بڑھ کر، ہماری غاجزی کا محرک ہونا چاہئے۔ مگر سب سے بڑھ کر، ہماری عاجزی کا محرک ہیں ناانسانی ہوتے ہوئی چاہئے کہ ہرروز جب ہم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو القد معاملے میں ناانسانی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ القد کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ اور اس کے باوجود کا کات کا مالک، ہمارا رب، ہمارے ہر دان اور ہر رات معاف کر دیتا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے کہ دوسروں کو معاف نہ کریں؟ اگر ہم القد سے بخشش کی امیدر کھتے ہیں تو پھر کیسے ہوسکتا ہے کہ بی دوسروں کو معاف نہ کریں؟ بہی وجہ ہے کہ نبی اگر مسلی القد علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہے تعلیم دی دوسروں کو معاف نہ کریں؟ بہی وجہ ہے کہ نبی اگر مسلی القد علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہے تعلیم دی ۔ ''جود و سروں پر رحم نہیں کرتے ، القد ان پر حم نہیں کرے گا۔''

(صحیحمسلم)

ہمیں معاف کر دینے کی تحریک ملنی جاہتے ،اللہ کے رحم کی اور ایک روز اس واحد <sup>دنیا ہمی</sup> واخل ہونے کی امید سے جو کہ حقیقی معنول میں کامل اور بے عیب ہے۔ سے برب

زندگی کا خواب

یم محض ایک خواب تھا۔ ایک کمھے کو یہ مجھ پر غالب آجا تا ہے۔ لیکن اپنے خواب میں جو 'نکلیف مجھے محسوس ہوتی ہے، وہ محض ایک واہمہ ہے۔ ایک عارضی چیز یہ پیک جھیکنے کی طر<sup>ح</sup>۔ لیکن مجھے خواب کیوں آتے ہیں؟ مجھے اپنی نیند کے دوران اس زیاں، خوف اور حزن کو محسوں



يوں راپرتا ؟؟

ایک بلند تر پیانے پر، بیا یک ایساسوال ہے جو کہ ہمیشہ سے پو چھا جاتا رہا ہے۔اور بہت ہوگوں کے لئے اس سوال کے جواب نے ایمان کی طرف ۔۔۔۔ یا ایمان سے دور۔۔۔ یا جواب نے دالی راہ کا تعین کیا۔ خدا پر ایمان، زندگی کے مقصد پر ایمان، کی بلند تر نظام قدرت یا کی بخری منزل پر ایمان، سب کا انحصار اس ایک سوال کے جواب پر رہا ہے۔ اور اس سوال کو چھنے کا مطلب بیہ ہے کہ سب سے حتی قطعی اندز میں زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے۔ ہم تکلیف میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ ''اچھ'' اوگوں کے ساتھ''برا'' کیوں ہوتا ہے؟ اگر معموم نے بھو کے مرتے ہیں اور مجرم آزاد گھو متے ہیں تو پھر خدا کا وجود کیے ہوسکتا ہے؟ ایک سب سے مجت کرنے والا، سب پر قدرت رکھنے والا خدا کیسے ہوسکتا ہے جوالی برنصیبوں کے طہور کی احازت دے؟

اگر خدا واقعی انصاف پینداور صاحب خیر ہے، تو کیا ایسانہیں ہونا جا ہے کہ اچھے اوگوں کے ساتھ صرف اچھا ہواور برے لوگوں کے ساتھ صرف برا ہو؟

جواب ہے کہ جی ہاں۔ بالکل۔ اچھے لوگوں کے ساتھ صرف اچھا ہی ہوتا ہے۔ اور بر الوگوں کے صرف برا ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا سب سے بڑھ کر عادل اور سب سے بڑھ کرمجت کرنے والا ہے۔ اس کے علم اور فہم میں کوئی نقص نہیں۔

مسكريه ہے كہ ہمارے علم اور فہم ميں نقائض پائے جاتے ہیں۔

دیکھے، اس بات کو سمجھنے کے لئے کہ''ا چھے لوگوں کے ساتھ صرف اچھا ہی ہوتا ہے اور اس سے ساتھ صرف اچھا ہی ہوتا ہے، ہمیں قبیلے''ا چھے''اور'' برے'' کی تعریف کا تعین کرنا پڑے گا۔ اور اگر چہ اچھے اور برے کی اتنی ہی تعاریف موجود ہیں جتنے کہ دنیا میں لوگ بی ان پڑی ایک جامع تفہیم بھی موجود ہے۔ مثال سے طور پر، زیادہ تر لوگ اتفاق کریں گے کہ کسی بی موجود ہے۔ مثال سے طور پر، زیادہ تر لوگ اتفاق کریں گے کہ کسی فاص معاطع میں اپنا مطلوبہ مقصد یا ہدف حاصل کر لینا ''اچھا'' ہوگا۔ جبحہ دوسری طرف، میرا وزن مطلوبہ مقصد یا ہدف حاصل نہ کر پانا برا ہوگا۔ اگر میرا مقصد وزن بڑھانا ہے کیونکہ میرا وزن مطلوبہ مقصد یا ہدف حاصل نہ کر پانا برا ہوگا۔ اگر میرا مقصد وزن بڑھانا ہے کیونکہ میرا وزن مطلوبہ مقصد یا ہدف حاصل نہ کر پانا برا ہوگا۔ اگر میرا مقصد وزن بڑھا ہوگا۔ دوسری طرف، اگر میرا فطرناک حد تک کم ہے، تو وزن کا زیادہ ہو جانا میرے لئے اچھا ہوگا۔ دوسری طرف، اگر میرا

مقصد وزن گھٹانا ہے کیونکہ میراوزن اقتصان دہ مد تک زیادہ ہے، تو وزن کا زیادہ ہو ہاتا ہیں۔
لئے برا ہوگا۔ مطلوبہ مقصد کے مطابق ، ایک ہی واقعہ اتھا یا برا ہوگا۔ مطلوبہ مقصد کے مطابق ، ایک ہی واقعہ اتھا یا برا ہوگا۔ مطلوبہ مقصد کے مطابق ، ایک ہی واقعہ اتھا یا برا ہوگا۔ مطابق ''ا جھے'' کا تعلق اپنے دائر مطابق ''ا جھے'' کا تعلق اپنے حصول کے ساتھ ہے۔ اور مطابق ''ا جھے' کا تعلق اپنے حتی ہدف کا حصول ہے۔

<sup>ال</sup>یکن میرامدف کیا ہے؟

یبال ہم وجود کی عظیم ترحقیقت کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے مقصد سے بنیادی سوال کے بنیادی سوال کے بنیادی طور پر دو نقطہ ہائے نظر سائنے کہ بہنچتے ہیں۔ جب مقصد حیات کی بات ہوتی ہے تو بنیادی طور پر دو نقطہ ہائے نظر سائنے آتے ہیں۔ پہلے نقط نظر کے مطابق ، یہ زندگی محض ایک پُل ہے ، ایک کوششوں کا حتی بدف ہے۔ دوسرے نقط نظر کے مطابق ، یہ زندگی محض ایک پُل ہے ، ایک ذریعہ ہے جو خداکی لا متناہی حقیقت کے سیاق وسباق میں ایک جھلک سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتی۔

پہلے گروہ سے تعلق رکھنے والوں کے لئے یہ زندگی ہی سب پچھ ہے۔ ان کے لئے یہ زندگی ہی سب پچھ ہے۔ ان کے لئے یہ زندگی ہی مزل ومقصد تک ہے اور تمام کوششیں ای کے حصول کے لئے کی جاتی ہیں۔ دوسرے گروہ سے تعلق رکھنے والوں کے لئے یہ زندگی صفر کے نزد میک تر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لامتنا ہیت کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ہوئے سے ہوا عدد بھی صفر بن جاتا ہے۔ لاشے۔ ایک عارضی خواب کی طرح۔

یخصوص نقط ہائے نظر مقصد کے سوال پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ دیکھے، اگر کوئی سمجھے کہ یہ زندگی ہی حقیقت ہے، آخری منزل ہے، تمام کوششوں کا ہدف ہے تو زندگی کا مقصد یہی رہ جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ لذائذ جسمانی اور مادی منفعتیں حاصل کی جائیں۔ اس تصور کے مطابق '' اچھے' لوگوں کے ساتھ'' بری ' با تیں درحقیقت ہرلخطہ وتوع پذیر ہورہی ہیں۔ اس تصور کے مطابق '' اچھے' لوگوں کے ساتھ'' بریہ چتے ہیں کہ دنیا میں انصاف نام کی کی شے کا اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ دنیا میں انصاف نام کی کی شے کا وجود نہیں اور یا خدا عادل نہیں ہے (نعوذ باللہ)۔ یہ ایسے بی ہے جیسے وجود نہیں اور این خدا کا وجود نہیں اور یا خدا عادل نہیں ہے (نعوذ باللہ)۔ یہ ایسے بی ہے جیسے کوئی شخص اس نتیج پر پہنچے کہ چونکہ اس نے ذاکا کوئی وجود

نہیں۔ لیکن ہم اپنے خوابوں میں ہونے والے تجربات کو زیادہ اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ بعض خوابوں میں ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ اور اکثر اوقات'' اچھ' لوگوں کو ہی آتے ہیں۔ کیا خوابوں میں ہمیں بے پناہ دہشت یا بے پناہ فرحت کا تجربہ ہیں ہوتا؟ ہاں، ہوتا ہے۔ لیکن ہماے اہمیت کیوں نہیں دیتے؟

کونکہ جب اسے حقیقی زندگی کے سیاق وسباق میں رکھا جاتا ہے تو یہ کوئی وجود ہی نہیں رکنا۔

دوسرے نقطہ نظر (اسلامی تصور) میں، مخلوق کا مقصد ایک ایسی زندگی میں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ حیثیت نہیں دادہ لذائذ جسمانی اور منفعت کا حصول نہیں جوابی اصل میں ایک خواب سے زیادہ حیثیت نہیں رکتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ، زندگی کا مقصد تعین اللہ کرتا ہے جوہمیں بتاتا ہے:

"میں نے جنات اور انسانوں کومحض اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔" (سورہ الذاریت:۵۱)

لئے دولت، مرتبہ، شہرت یا جائداد حاصل کرنا بنیادی طور پر''اچھا ہے۔' دولت، مرتبہ شہرت یا جائداد سے محروم ہونا بنیا دی طور پر ''برا'' ہے۔اس نمونے کے مطابق، جب کوئی معمور ر خطا فرداینی ہردنیاوی ملکیت سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک" اچھ"انان کے ساتھ ''برا'' ہوا۔لیکن بیروہ واہمہ ہے جوایک ناقص نقطہ نظرر کھنے کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔ جب عدسہ ہی بگڑا ہوا ہو، تو اس کے پاردیکھی جانے والی ہر چیز بھی بگڑی ہوئی ہی نظرآئے گا۔ دوسرے نقط نظر کے حاملین کے لئے ، ہروہ چیز جوانہیں اپنے مقصد یعنی اللہ کی مجت کے حصول کے نزد کی لاتی ہے، اچھی ہے، اور ہروہ چیز جواس مقصد سے دور لے جاتی ہے، برکا ہے۔ لہذا، اگر ایک ارب ڈالر کا انعام جیتنے کے نتیج میں، میں اللہ ہے، اپنے حتی مقصدے، دور ہو جاؤں تو میرے لئے بیانعام سب سے بڑی آفت ثابت ہوگا۔ دوسری طرف،اگراپی ملازمت، اپنی ساری دولت، اوریہاں تک کہ صحت سے بھی محروم ہونے کے نتیج میں، میں اللہ، ا پے حتمی مقصد کے نزد کیے بہنچ جاؤں تو درحقیقت پیمصائب میرے لئے سب سے بڑی رحت ہوں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، جب ارشادِ باری تعالیٰ

"دممکن ہے کہتم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لئے بھلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہتم کسی چیز کو اچھی سمجھو، حالانکہ وہ تمہارے لئے بری ہو، حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ "(سورہ البقرہ: ۲۱۲)

بہ حیثیت ایک مومن، اب میرا معیار مادی منفعت یا نقصان نہیں رہا۔ میرا معیارا اس کے بلند تر ہے۔ مادی اعتبار سے کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کی اہمیت بس اس حد تک ہے ہیں جس حد تک یہ مجھے میرے مقصد یعنی اللہ کی ذات کے نزدیک لاتی ہے یا اس سے دور لے جاتی جس حد تک یہ مجھے میرے مقصد یعنی اللہ کی ذات کے نزدیک لاتی ہے یا اس سے دور لے جاتی ہے۔ اس دنیا کی حیثیت اس خواب سے زیادہ نہیں رہتی جو میں نے ایک لیمے کے لئے دیکھا اور میں بیدار ہوگئی۔ وہ خواب میرے لئے اچھا تھا یا برا، اس کا انحصار صرف اس بات پہے کہ بیدار ہونے کے بعد میری کیفیت کیا تھی۔

ر، و ب من من المنظرة تا ہے۔ الله صرف المحصلوگوں کو اجھائی (اپنا قرب) الله داختی ہیانے برکامل عدل نظرة تا ہے۔ الله صرف المحصلوگوں کو اجھائی (اپنا قرب)



رتا ہے، اور برے لوگوں کو برائی ( منود ہے دوری) وینا ہے۔ سب ہے بری انہمالی الد، ط من برتا ہے، اس زیم کی میں اور اکلی زیمر کی میں۔ اور صرف 'ا اینمین 'او کوں کو ہی اس ، ہروور ایا زب ہے، اس زیمر کی بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،

ورمومن کا معاملہ جمیب ہے، اس کے لئے ہر پیز میں نیر ہے اور ایا مرف مومن کے لئے ہے۔ اگر اس تک کوئی رممت کائی ہی ہوتا ہے شکر کرتا ہے، بنو کہ اس کے لئے ایکھا ہے، اور اگر اس پر کوئی مسیب نازل ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے بئو کہ اس کیلئے اچھا ہے۔ "( سیج مسلم)

جیہا کہ یہ مدیث واضح کرتی ہے، کسی پنیز کے افتاع یا برے ہونے کا تعین اس کی فہری شکل وصورت سے نہیں ہوتا۔ اس مدیث کے مطابق ،''ا پھائی'' کا تعین اس انہی ہالمنی کے مطابق ،''ا پھائی'' کا تعین اس انہی ہالمنی کینے سے ہوتا ہے جو اس کے نتیج میں پیدا ہوتی ہے بینی صبر اور شکر۔ دونوں خدا کے ساتھ رانی ہونے اور خدا کا قرب پانے کے مظاہر ہیں۔

دوسری طرف، سب سے بڑی آ ذت اللہ سے دوری ہے، اس زندگی میں اور اگلی زندگی میں اور اگلی زندگی میں اور اگلی زندگی میں اور موئے ان میں۔ اور صرف ''بر ہے' لوگوں کو ہی اس سرا کا مستخق سمجھا جاتا ہے۔ اللہ سے دور ہوئے ان لوگوں کے پاس جو پچھ بھی ہے یا نہیں، مال و دولت، مقام و مرتبہ، نام ونمود، سب ایک واہمہ کوگوں کے پاس جو پچھ بھی ہے جتنی کے کسی ایچھ یا بر سے خواب میں ملنے یا نہ ملنے والی چیزوں کی میشیت اتنی ہی ہے جتنی کے کسی ایچھ یا بر سے خواب میں ملنے یا نہ ملنے والی چیزوں کی ہوگئی ہے۔

ان اوہام کے متعلق اللہ کا ارشاء ہے:

''اورائی نگاہیں ہرگز چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جوہم نے ان میں سے ''اورائی نگاہیں ہرگز چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جوہم نے ان میں آزمالیں مختلف لوگوں کوآ رائش دنیا کی دے رکھی ہیں تا کہ انہیں اس میں آزمالیں مختلف لوگوں کوآ رائش دنیا کی دے رکھی ہیں تا کہ انہیں اس میں آزمالیں تیرے دب کا دیا ہوا ہی (بہت ) بہتر اور بہت باتی رہنے والا ہے۔' تیرے دب کا دیا ہوا ہی (بہت ) بہتر اور بہت باتی رہنے والا ہے۔'

میشہ باتی رہنے والی زندگی وہ ہے، جس کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس دنیا کے ہمیشہ باتی رہنے والی زندگی وہ ہے، جس کا آغاز اس وقت ہوتا ہے مناس سے بیدار ہونے ہیں۔ اور بیدار ہونے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے

# بهرسب محض ایک خواب تھا۔ بندورواز ے اور اندھا کردینے والے واہم

كل ميرے بائيس ماه كے بيٹے نے اپنى خود مخدارى كا مظاہره كرنے كا فيعله كيا۔ اني إ سیٹ سے اتر کر، اس نے جاہا کہ ایک بوے بچے کی طرح کارکا دروازہ خود بند کرے ابذائر کوری ہوکراہے دیکھنے لگی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اگر میں نے اسے درواز ویند کرنے دیا! اس کا نتھا سا سرگاڑی سے تکرا جائے گا، میں نے اسے اٹھا کر گود میں لیا اور دروازہ خود بندکر ا اس پراسے بہت برامحسوس ہوا اور وہ چھوٹ چھوٹ کررونے لگا۔ جس کام کودوائے مُوں ت

كرنا جا ہتا تھا، ميں اسے ميں كرنے سے كيے روك عتی تھى؟

اس واقعے کو دیکھتے ہوئے ، ایک عجیب سا خیال میرے ذہن سے گزرا۔ جھے دوئ<sup>م</sup> مواقع یادآئے جب حقیقی زندگی میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا ..... جب ہم کی چیز کو بردی شدن سے چاہتے ہیں لیکن اللہ جمیں اے حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مجھے وو تمام موا<sup>ق ب</sup> آئے جب، ہم بروں کو بھی ایسی ہی جھنجھلاہٹ کا سامنا کرنا پڑا جب معاملات اس المازیر نہیں چلے،جس انداز میں کہ ہم انہیں چاتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، بڑی شدت کے ساتھ اور کج ا جا تک، سب واضح ہو گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کا تحفظ کرنے کیلتے اسے دروازے سینا اُفیٰ سراے اس بات کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ اپنے دکھ اور تکلیف میں، اسے پچھ بتہ نہ تھا کہ در عبت مگر اے اس بات کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ اپنے دکھ اور تکلیف میں، اسے پچھ بتہ نہ تھا کہ در عبت میں نے اسے بچایا ہے۔اور جیسے میرا بیٹا اپنی سادہ لوحی اور معصومیت میں رور ہاتھا، بہت مرجبہ ۔ مجمی ایسے واقعات پر ماتم کرتے نظر آتے ہیں جنہوں نے درحقیقت ہمیں بچالیا ہوتا ہے۔ جب ہماری فلائٹ جھوٹ جاتی ہے، کوئی ملازمت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی جوہا اپی پندے فردے شادی نہیں کر پاتے ، تو مکیا بھی ہم نے رک کراس امکان پر غور کیا ہے کہ ہم ت ہوا ہو؟ ارشادِ باری تعالی ہے: سکتا ہے ہے سب جمارے اچھے کے لئے ہی ہوا ہو؟ ارشادِ باری تعالی ہے: ، دومکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور اور اصل وہی تمبارے لئے بھلی ہو اور یہ جسی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کواخیصی مجھو، حالانکہ وہ تمبارے لئے برگ ۔ یہ ۔۔۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، ہم محض بے خبر ہو۔'' (سور و بقر ہو: ۲۱۶) ہو، جہا

لین ہے بہت مشکل ہے کہ ہم سطح تک محدودرہ جانے کے بجائے چیزوں کو گہرائی میں ار کر بہیں۔ بہت توت چاہئے، واہموں کے پار، ایک گہری صدافت کو دیکھنے کے لئے ..... جو برکنا ہے ہماری سمجھ میں آئے یا ہوسکتا ہے، نہ آئے۔ جیسے میرے بیٹے کو سمجھ نہ آیا کہ جو کام وہ کرا چاہتا تھا، اس سے روک کر در حقیقت میں اس کا مجملا کر رہی ہون، اسی طرح اکثر بھی ہم الم ھے ہوجاتے ہیں۔

اس کے نتیج میں، ہم بیٹے نجانے کتنی دیر تک اپنی زندگی کے بند دروازوں کو گھورتے ہیں، اور ان دروازوں کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے جو کھل چکے ہوتے ہیں۔ جب ہم الی لیند کے فرد سے شادی نہیں کر بیاتے، تو اس سے ہٹ کر کسی اور کو دیکھنے سے ہماری مغذردی، ہمیں کسی ایسے فردکو دیکھنے سے محروم رکھ سکتی ہے جو درحقیقت ہمارے لئے زیادہ بہتر ہناہا۔ جب ہمیں ملازمت نہیں ملتی یا ہماری کوئی بیاری چیز کھوجاتی ہے، تو بہت دشوار ہوتا ہے کہا کہ قدم بیچھے ہٹ کر مجموعی منظر نامے کا جائزہ لیا جائے۔ اکثر اللہ ہم سے چیزیں لے لیتا کہا تک تد ہے ہمیں ان سے بہتر چیزیں عطا کردیتا ہے۔

کوئی المیہ بھی اس انداز میں رونما ہوسکتا ہے۔ ایک بیچے ہے محرومی سے زیادہ تکلیف دہ میں سنت کا تصور کرنا مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود، بیچے سے محرومی بھی ہماری نجات کا سبب انسکتی ہے ارشادِ نبوی آنائیں کے اور میں کوئی زیادہ بہتر چیز عطا کرسکتی ہے۔ ارشادِ نبوی آنائیں کے اور ہمیں کوئی زیادہ بہتر چیز عطا کرسکتی ہے۔ ارشادِ نبوی آنائیں کے ا

"اگراللہ کے کسی بندے کا بچہوفات پا جاتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے: "کیا آن میرے بندے کا بچہ لیا؟"

فرشتے جواب دیتے ہیں: ''جی ہاں۔''

اللهان سے کہتا ہے: 'کیاتم نے اس کے دل کا مکراچین لیا؟''

وه جواب دیتے ہیں: ''جی ہاں۔''

تب الله ان سے کہتا ہے: ''میرے بندے نے کیا کہا؟'' فرشتے جواب دیتے ہیں: ''اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا: ''اناللہ وانالیہ راجعون۔''

التدانبیں حکم دیتا ہے: '' جنت میں میرے بندے کے لئے ایک گھر بنا دواوراس کا نام



''بیت الحمد'' رکه دو۔'' (جامع ترندی)

جب الله ہم ہے اولا دھیسی کوئی ہیاری چیز نے لیتا ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس نے بدلے میں کوئی بہتر چیز دینے کے لئے ایسا کیا ہو۔ ہوسکتا ہے کہ اس محروی کی بدولت جمیس جنت میں واخلہ مل جائے ۔۔۔۔۔ ایخ کے ساتھ ابدی زندگی۔ اور ہماری یہاں کی زندگی کے برعس، وبرندگی ہمیشہ دہنے والی ہوگی جہاں ہمارے بچ کونہ کوئی تکلیف ہوگی نہ خوف، اور نہ کس یماری سامنا کرنا بڑے گا۔

لیکن اس زندگی میں ہماری بیاریاں بھی ہوسکتا ہے ولیں نہ ہوں جیسی کہ بظاہر نظر آتی ہیں۔ ہوسکتا ہے دراصل ان کے ذریعے اللہ ہمیں ہمارے گنا ہوں سے پاک کر رہا ہو۔ جب نی اکرم صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کو تیز بخار تھا تو آپ نے فرمایا:

دو کسی مسلمان کوکوئی تکلیف نہیں پہنچتی ،خواہ ایک کا نٹا ہی نہ چھے ،جس کی بدولت اللہ اس کے گناہ نہ جھاڑ دیتا ہوجیسے درخت کے ہے جھڑ جاتے ہیں۔" (صحیح بخاری)

ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس کا اطلاق وُ کھادر پریشانی پر بھی ہوتا ہے۔ آپ تُنظیم کا فر مان ہے:

''جب مسلمان پر کوئی مصیبت، بیاری، غم، پریشانی، تکلیف یا یاسیت نازل ہوتی ہے، خواہ ایک کا نٹا ہی کیوں نہ چھے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔'' (صحیح بخاری)

یا پھرغربت کی مثال کیجئے۔ جن لوگوں کے پاس بیسہ نہیں ہے، ان میں نے زور اسے کہھی ایک مکندرحت نہیں سمجھیں گے۔ لیکن قارون کے آس پاس کے لوگوں کے لئے ابا می تھا۔ قارون حضرت موی علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص تھا جسے اللہ نے اتنی دولت عطا گائی کھا۔ قارون حضرت موی علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص تھا جسے اللہ نے اتنی دولت عطا گائی کہاس کے خزانوں کی جا بیال بھی کسی خزانے ہے کم نتھیں۔ قرآن میں آتا ہے۔

''پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکا اتو دنیادی ذندگی کے متوالے کہنے لگے کاش کے جمیس بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو

### قارون کودیا گیاہے، بہتو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔''

(سوره القصص: ۹)

لیکن قارون کی دولت نے اسے متکبر، ناشکر ااور الله کا باغی بنادیا تھا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: " (آخرکار) ہم نے اس کے کل سمیت زمین میں دھنسادیا اور اللہ کے سواکوئی جماعت اس کی مدد کے لئے تیار نہ ہوئی نہ وہ خود اپنے بچانے والول میں سے ہوسکا۔ اور جولوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کررہے تھے وہ آج کہنے لگے کہ کیاتم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے ، اور تنگ بھی؟ اگر الله تعالی ہم پر فضل نه کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا گیا۔ د کیھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو بھی کامیا بی ہوتی۔''

(سوره القصص: ۸۲\_۸۸)

قارون کا حال و کیھنے کے بعد وہی لوگ شکر گزار بن گئے کہ انہیں اس کی دولت سے محفوظ ركها كياب

لین غالبًا اس سبق کی سب سے عمرہ مثال حضرت موی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ الرام كے قصے ميں ملتى ہے جس كے بارے ميں ہميں سورة كہف ميں بتايا گيا ہے۔ جب ں ب ب ب ب کہ وہ دہ مخترت خضر علیہ السلام (جن کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ وہ مخترت موکیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام (جن کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ وہ م ا دی کے روپ میں فرشتہ تھے) کے ساتھ سفر کررہ تھے، تو انہوں نے سیکھا کہ چیزیں اکثر رب پ من رسہ ہے ) ہے میں رسہ کے میں اور بیر کہ اللہ کی عمت کو ہمیشہ طمی طور پر دیکھ کر اللہ کی عمت کو ہمیشہ طمی طور پر دیکھ کر اللہ کی عمت کو ہمیشہ طمی طور پر دیکھ کر اللہ کی عمت کو ہمیشہ طمی طور پر دیکھ کر اللہ کی عمت کو ہمیشہ طمی طور پر دیکھ کر اللہ کی عمت کو ہمیشہ طمی طور پر دیکھ کر اللہ کی عمت کو ہمیشہ طمی طور پر دیکھ کر اللہ کی عمت کو ہمیشہ طمی طور پر دیکھ کر اللہ کی عمت کو ہمیشہ طمی طور پر دیکھ کر اللہ کی عمت کو ہمیشہ طمی طور پر دیکھ کر اللہ کی عمت کو ہمیشہ طمی طور پر دیکھ کر اللہ کی عمت کو ہمیشہ طمی طور پر دیکھ کر اللہ کی عمت کو ہمیشہ طمی طور پر دیکھ کر اللہ کی عمت کو ہمیشہ طمی طور پر دیکھ کر اللہ کی عمت کو ہمیشہ طمی طور پر دیکھ کر اللہ کی عمت کو ہمیشہ طمی طور پر دیکھ کر اللہ کی عمل کے دیکھ کے دیک 

رے رہے۔ خضرعلیہالسلام نے لوگوں کی کشتیوں میں چھید کرنا شروع کردیے۔ ۔، ریبی سیوں سے ریب ان لوگوں کا تخفظ کررہے تھے، اور ان کی کشتوں کو بچا خضر علیہ السلام نے بتایا کہ در حقیقت وہ ان لوگوں کا تخفظ کر رہے تھے، اور ان کی کشتوں کو بچا

رع تق قرآن بن آنام:

"اس (خعنر) نے کہا ہی ہے جدائی ہے میر ہے اور تیر ہے درمیان، اب میں کھنے ان ہاتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جن پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں پچھتو ڑ بھوڑ کا ارادہ کرلیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر (صورہ الکہف: ۸۷۔ ۹۷)
ہر (صحیح سالم) کشتی کو جرا ضبط کر لیتا تھا۔" (سورہ الکہف: ۸۷۔ ۹۷)

سمنتوں میں چھید کر ہے، انہیں اس بادشاہ کے لئے نا قابل قبول بنا کر جوانہیں جرا منبط کر رہا تھا، دراصل خصر علیہ السلام لوگوں کا تحفظ کر رہے تھے۔ اور بعض زندگی میں بھی ایسائی ہوتا ہے۔ ہمیں بچانے کے لئے، کوئی چیز ہم سے لے لی جاتی ہے، یا ایسے انداز میں دی جاتی ہے جو ہمیں پیند نہیں ہوتا۔ اور اس کے باوجود، 22 ماہ کے اس بچے کی طرح، ہمیں یہ محض ایک بند دروازہ ہی معلوم ہوتی ہے۔

## تکایف،نقصان اورالله کی طرف جانے والا راسته

مجھے اب بھی وہ اضطراب یاد ہے۔ اکثر دروں بنی کے بعد جنم لینے والی گہری ناامیدی کی شکار ہوکر، میں اپنے خالق کے حضور فریاد کناں ہوئی۔ میں نے درخواست کی لیکن اس چنر کی خبیس جے تولا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، بچا جا سکتا ہے، یا کچھ دے کر لیا جا سکتا ہے۔ بہرا ان طراب ایک زیادہ تھی دولت کے لئے تھا۔ میری خامیاں اچا تک جند پر آشیکی دولت کے لئے تھا۔ میری خامیاں اچا تک جند پر آشیکی رہو میں تو جمل اپنے نفس کی آمر ہت ہے آزادہ ونے کے لئے مضطرب ہوگئی۔ میں ایک بہتر انسان بنے کے لئے مضطرب ، وگئی۔ میں ایک بہتر انسان بنے کے لئے مضطرب ، وگئی۔ میں ایک بہتر انسان بنے کے لئے مضطرب ، وگئی۔

اورالبذا، اپنادل الله کے حوالے کرتے ہوئے، میں نے دعا کی که میری تطبیر ہوجائے۔
اورا کر چاس بات ہم ہمیشہ سے میرا بانت ایمان رہا ہے که الله دعاؤں کا سننے والا ہے، میں نے
اورا کر چہاس بات ہم ہمیشہ سے میرا بانت ایمان رہا ہے کہ الله دعاؤں کا سننے والا ہے، میں نے
سبھی سوجا بھی نے تھا کہ میری ہے دما کب

می سوی سات کی دی سے بعد ، میں اپنی زندگی کے شکل ترین اووار میں سے ایک سے اس و مائے کچھ بی م سے بعد ، میں اپنی زندگی کے شکل ترین اور رو سلے کی و ما مائلتی ربی ۔ میزری ۔ اس تجرب سے دوران میں نے ول میں نظر نہ آیا۔ اس دور کے گزر بالے سے بعد ، میں نظر نہ آیا۔ اس دور کے گزر بالے سے بعد ، میں نظر نہ آیا۔ اس دور کے گزر بالے سے بعد ، میں نظر نہ آیا۔ اس دور کے گزر بالے سے بعد ، میں نظر نہ آیا۔ اس دور کے گزر بالے سے بعد ، میں نظر نہ آیا۔ اس دور کے گزر بالے سے بعد ، میں نظر نہ آیا۔ اس دور کے گزر بالے سے بعد ، میں میں نے میں نہ کی اور کی میں نہ کے بعد ، میں نہ کے ایک کے بعد ، میں نہ کی میں نہ کے بعد ، میں نہ کی کر بالے کے بعد ، میں نہ کر بالے کے بعد ، میں نہ کر بالے کے بعد ، میں نہ کر بالے کے بعد ، میں نہ کے بعد ، میں نہ کر بالے کی کہ کر بالے کے بعد ، میں نہ کر بالے کہ کر بالے کہ کر بالے کے بعد ، میں نہ کر بالے کے بعد ، میں نہ کر بالے کر بالے کر بالے کے بعد ، میں نہ کر بالے کر بالے کر بالے کے بعد ، میں کر بالے کر با

اں کے ہارے میں سوچتے ہوئے، مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیسے بلوغت کی منازل طے کی بیں۔ اچا تک مجھے اپنی دعا یاد آئی۔ اچا تک مجھ پر آشکار ہوا کہ مشکل بجائے خود اس دعا کا جوابقی جو میں نے اس قدراضطراب کے عالم میں کی تھی۔

زندگی میں نجانے کتنی مرتبہ ہمیں مختلف طرح کے تجربات ہوتے ہیں، اوراس کے باوجود ہمیں بھی ان کا باہمی ربط نظر نہیں آتا۔ جب ہم پر مصیبت آتی ہے، یا ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو ہم اکثریہ سوچ نہیں پاتے کہ یہ تجربہ کسی اور فعل یا تجربے کا براہ راست سب یا نتیجہ ہوسکتا ہے۔ بعض اوقات ہم ابنی زندگی کی تکالیف اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کے درمیان بلاواسطہ ربط بہیانے میں ناکام رہتے ہیں۔

یہ تکلیف اور مصیبت ہماری زندگی میں کئی طرح سے کام آتی ہیں۔مصیبت کے ادوار، ہمارے خالق کے ساتھ ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتے کی ایک نشاند ہی بھی ہو سکتے ہیں اور ایک ملاج بھی۔ ملاج بھی۔

مصیبت کے ادوار ہمارے ایمان ، ہمارے استقلال اور ہماری قوت کی آ زمائش کرتے ہیں۔ ایسے وقتوں میں ، ہمارے ایمان کا درجہ آشکار ہو جاتا ہے۔ مصیبت ہمارے چہروں پر پر سے ہوئے نقاب نوچ ڈالتی ہے اور ایمان کے محض زبانی اقرار کی حقیقت افشا کر دیتی ہے۔ مصائب حقیقی اقرار کرنے والوں کو جھوٹا اقرار کرنے والوں سے الگ کردیتے ہیں۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان

ے اگلول کوہمی ہم نے خوب جانبچا، یقینا اللہ تعالی انہیں ہمی جان لے گا جو سے کہتے ہیں اور انہیں ہمی معلوم کر لے گا جوجمو نے ہیں۔'' (سور والعنکیوت: ۳۰س)

مصائب ہماری آ زمائش کرتے ہیں۔مصائب ایک رحمت اور اللہ کی محبت کی ایک نشانی محبت کی ایک نشانی محبت کی ایک نشانی محبی ہوسکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

'' جب بھی اللہ کسی مخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے افناد میں مبتلا کرویتا ہے۔'' (صحیح بخاری)

اوراس کے باوجود زیادہ ترلوگ سے بھے نہیں پاتے کہ مصیبت اچھی کیسے ہو سکتی ہے۔ بہت سول کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جصیبت در حقیقت ایک مطہر لیعنی پاک کر دینے والی چز طابت ہو سکتی ہے جولوگوں کو ان کے رب کی طرف واپس لے آتی ہے۔ ان متکبرلوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جنہیں اچا تک کسی ایسی صورت حال سے واسطہ پڑجا تا ہے جسے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ؟ اس محض کے ساتھ کیا ہوتا ہے جوطوفان کے در میان سمندر میں خود کو بے یارو مددگار پاتا ہے؟ تب کیا ہوتا ہے جب وہ جہاز جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ''یہ ڈوب نہیں سکا'' پاتا ہے؟ تب کیا ہوتا ہے جب وہ جہاز جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ''یہ ڈوب نہیں سکا'' پاتا ہے؟ تب کیا ہوتا ہے جب وہ جہاز جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ''یہ ڈوب نہیں سکا'' پاتا ہے؟ تب کیا ہوتا ہے جب وہ جہاز جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ''یہ ڈوب نہیں سکا'' پاتا ہے؟ تب کیا ہوتا ہے جب وہ جہاز جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ''یہ ڈوب نہیں سکا'' پاتا ہے؟ تب کیا ہوتا ہے جب وہ جہاز جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ''یہ ڈوب نہیں باتا ہے؟

یہ مفروضہ آفات در حقیقت ہمیں جگانے کا کام کرتی ہیں۔ یہ ہماراغرور تو ڈتی ہیں۔ ہمیں ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ ہمیں یاد ولاتی ہیں کہ ہم کتنے حقیر ہیں اور اللہ کتنا ہوا ہے۔ اور اس طرن یہ ہمیں ہماری آوارہ گردیوں کی نیند سے بیدار کردی ہیں اور ہمیں ہمارے مغالقوں، ہماری بخبریوں، ہماری آوارہ گردیوں کی نیند سے بیدار کردی ہیں اور ہمیں ہمارے خالق کی طرف واپس لے آتی ہیں۔ مصائب ہماری آئھوں پر پڑااطمینان کا پردہ نوج چینکتے ہیں، اور ہمیں یا دولاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور کہاں جارے ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

".....اورہم ان کوخوش حالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائیں۔" (سورہ الاعراف: ۱۲۸) ایک اور جگہ اللہ بتا تا ہے:

## "اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا گرید کہ وہاں کے رہنے والوں کوہم نے بختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہوتا کہ گڑ گڑا ئیں۔''

(سوره الاعراف: ۹۴)

عاجزی وانکساری کا بیسبق انسانی روح کی تطهیر کرتا ہے،اس حد تک کے قرآن کریم میں الله سجانہ و تعالی مومنوں کو تسلی و سیتے ہوئے یقین ولاتا ہے کہ جو بھی مصیبت ان پر آتی ہے ان كورجات ونضائل مين اضافه كرنے كے لئے آتى ہے۔ ارشادِ بارى تعالى ہے: ''اگرتمہیں تکلیف پنجی ہے تو وہ لوگ بھی تو ایسے ہی تکلیف یا چکے ہیں، ہم دنوں کولوگوں کے درمیان اولتے بدلتے رہتے ہیں، اور اس لئے کہ الله تعالى ايمان والول كوظا بركردے اورتم میں سے بعض كوشہادت كا درجبه عطا فرمائ الله تعالى ظالموں ہے محبت نہيں كرتا۔

(سورهٔ آلعمران: ۱۲۴۰)

تزكية نفس كى يبى جنگ الله كى طرف لے جانے والے راستے كا جوہر ہے۔اس كا آغاز نفس کی قربانی سے ہوتا ہے، اور اس کی راہ جدوجہد کی مشقت سے ہموار ہوتی ہے۔ یہی وہ راستہ جن كاتذكره الله في ان الفاظ مين كيا ب:

"اے انسان! تو اینے رب کی طرف کشال کشال چلا جا رہا ہے، اور ال سے ملنے والا ہے۔" (سورہ الانشقاق: ٢)

مصيبت پرايک مومن کار دِمل

مسلمانوں کے لئے بیراضطراب کا وقت ہے۔ بعض اوقات، مایوی سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے سوچ رہے ہیں کہ آخر ہمارے ساتھ گیا ہور ہاہے؟ ایسا کیے ہو سكتا ہے جب كہ ہم نے كوئى غلط كام بھى نہيں كيا؟ آخراكيدايسے ملك ميں ہارے ساتھ امتيازى سلوک کیسے برتا جاسکتا ہے جس کی بنیاد ہی سب کے لئے''حریت''،''آ زادی''اور''انصاف'' پررکھی گئی ہے؟

اگرچہ میرسب خیالات قدرتی ہیں، مگرہمیں ان سے مادرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ہمیں

ایک کمے کے لئے واہبے کے پاراس حقیقت پرنگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے جواس کے مقب میں ایستاوہ ہے۔ ہمیں اپنی نگاہوں کو از سرنو مرکوز کرنا ہوگا، اگر ہم اس بھری انعکاس کے پارموجود مدافت کو دیکھنا جا ہے ہیں۔

سیمدافت قرآن کے سب سے زیادہ وہرائے جانے والے اسباق اور نبوی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ وہ بنیادی صدافت سے ہے: اس زندگی میں ہر چیز ایک آزمائش ہے۔
ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

"(وہ اللہ ہے) جس نے موت اور حیات کو اس لئے پیدا کیا کہ تہمیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے ، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔" (سورہ الملک:۲)

یہاں ہمیں زندگی اور موت کی تخلیق کا بنیادی مقصد بتایا گیا ہے بینی ہماری آ زمائش۔
ایک کسے کیلئے ایم جنسی میں بجائے جانے والے سائرن کے بارے میں سوچئے۔ اس کا مقصد
کیا ہے؟ سائران ایک علامت اور انتباہ ہے کہ کوئی نقصان دہ چیز نازل ہونے والی ہے۔ اگر ہم
اسے سنیں تو فطری طور پر گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن جب سائران کی آ زمائش کرنے کی ضرورت پرنی
ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب محض ہمارار وعمل دینے کے لئے مثق کا انعقاد کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
آ زمائش سائرن کی آ واز بھی بالکل ویسی ہی ہوتی ہے لیکن یہ جمعن ہوتا ہے لیکن قبی ہوتا ہیں۔ یکھن ایک آ زمائش ، ہوتا ہے۔
اگر چہ ہے دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے میں حقیقی معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقی ہوتا نہیں۔ یہ محض ایک
آ زمائش ہے۔ اور آ زمائش کے دوران ہمیں بار باراس کی یا دد ہائی کرائی جاتی ہے۔

زندگی کے بارے میں بھی اللہ ہمیں یہی بتاتا ہے۔ یہ دیکھنے، سننے اور محسوں کرنے میں بہت زیادہ حقیقی معلوم ہوگی۔ بعض اوقات یہ ہمیں خوفزدہ کردے گی۔ بعض اوقات یہ ہمیں خوفزدہ کردے گی۔ بعض اوقات یہ ہمیں دونے پر مجبور کردے گی۔ بعض اوقات یہ ہمیں جم کر کھڑے ہونے ..... پہلے ہے کہیں زیادہ جم کر کھڑے ہونے یہ بہت کر کھڑے ہوئے بھاگ اٹھنے پر مجبور کردے گی۔ لیکن یہ زندگی اور اس کی ہم چن محض ایک آ زمائش ہے۔ یہ واقعتا حقیقی نہیں ہے۔ اور ایر جنسی براڈ کاسٹے سلم کے شف کی طرح، یہ حقیقی چیز کے لئے ہماری تربیت کررہی ہے۔ یہ ہمیں آ زمائش سائرن سے ماوراحقیقت

ے لئے زبیت دے رسی ہے۔

اب، اگراس آ زمائش سائرن کاظہور بے خبری کے عالم میں نہ ہوتو کیا ہوگا؟ اگر ہر گھر میں پیاطلاع پہنچا دی جائے کہ آ زمائش کی جانے والی ہے تو کیا ہوگا؟ ایک لیمے کے لئے اس اطلاع پرغور کیجئے جواللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پہنچائی ہے:

"فینا تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جوتم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی، بہت کی دکھ دینے والی باتیں بھی منی پڑیں گی اور اگرتم صبر کرلواور تقویٰ اختیار کروتو یقینا یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔"

(سورهُ آل عمران:۱۸۶)

اب تصور کیجئے کہ ان اطلاعات کے علاوہ ، جمیں دیگر کئی اقوام کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے جن کی ای انداز میں آزمائش کی گئی۔ار شادِ باری تعالیٰ ہے:

"کیاتم میر گمان کئے بیٹھے ہوکہ جنت میں چلے جاؤ گے حالا نکہ اب تک تم پروہ حالات نہیں آئے جوتم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیاریاں اور مصبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنچھوڑ ہے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ من رکھوکہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔" (سورہ بقرہ: ۲۱۴)

چنانچہ نہ صرف یہ کہ سائرن کی پیشگی اطلاع مل گئی بلکہ یہ بھی کہ یہ کو تی خیز نہ تھی۔ فرض کی خیخ ہماری قوم کو بتایا جائے کہ ہم منفر دنہیں ہیں۔ لہذا اس سب کے بعد، جب آز مائٹی سائرن سبح گا تو ہمارا روِمل کیسا ہوگا؟ اگر یہ مثل ہے تو پھر نہ کسی کوصد مہ پہنچتا ہے اور نہ کوئی بے یقینی کا شکار ہوتا ہے۔ ہم گھبراتے نہیں۔ ہم یریشان بھی نہیں ہوتے۔

کیکن ہم حرکت میں ضرور آتے ہیں۔ عمل ضرور کرتے ہیں۔ ''

اورا ہم حصہ یہ ہے۔ ہم کس کے لئے عمل کررہے ہیں؟ ہماری آ زمائش کون کررہا ہے؟ حقیقت میں دیکھ کون رہا ہے؟ حقیقت میں دیکھ کون رہا ہے؟ سی این این ، سی بین ، امریکی عوام؟ نہیں ۔ وہ سب اس واہے کا،

جمیں ایت قدمی عطافر ااور جمیں کافروں کی قوم پر مدود ہے۔اللہ تعالی نے انہیں دنیا کا اواب بھی دیا اور آخرت کے اواب کی خوبی بھی عطافر مائی اور اللہ نیک لوگوں ہے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو! اگر تم کافروں کی ہاتیں مائو کے تو وہ تہمیں تہاری ایدیوں پر پانا دیں مے کافروں کی ہاتیں مائو کے تو وہ تہمیں تہاری ایدیوں پر پانا دیں مے (یعنی تہمیں مرتد بنا دیں گے) پھرتم نا مراد ہو جاؤ کے۔ بلکہ اللہ تہمارا مولا ہے اور وہ بی بہترین مردگار ہے۔''

(سورهٔ آل عمران: ۱۵۰-۱۲۱)

الندسجاندوتعالی میہ قصے ہم تک پہنچا تا ہے تا کہ ہم اپنے سے پہلے آنے والوں کے روالا سے سیکھ سیس ۔ اور ان کا روال میہ تھا: "ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کاربراز ہے۔ " ان کا روال میہ تھا: "اے پروردگار! ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جازیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطافر ما اور ہمیں کاموں میں جو بے جازیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطافر ما اور ہمیں کافروں کی قوم پرمدددے۔ " ان کاروکمل مینہیں تھا کہ آزمائش کودیکھیں۔ ان کاروکمل مینہیں تھا کہ آزمائش کودیکھیں۔ ان کاروکمل مینہیں تھا کہ آزمائش کے ماورا دیکھیں۔ انہوں نے واہے کی حقیقت کو سمجھ لیا اور اس کے عقب میں چھی ہی ان کا لینہیں اس سے بچا بھی صرف وہی سکتا ہے۔ اور لہذا انہوں نے قبہ نازل کرنے والا ہے بلکہ انہیں اس سے بچا بھی صرف وہی سکتا ہے۔ اور لہذا انہوں نے قبہ ضراور تقویٰ کے ذریعے اللہ کی دھیری طلب کی۔

لیکن سب سے زیادہ ڈھارس بندھانے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود مومنوں کو تعلیٰ خود مومنوں کو تا ہے اور ان کی کامیا بی کا وعدہ کرتا ہے:

''او دل شکتہ نہ ہو، اورغم نہ کرو،تم ہی غالب رہو گے، اگرتم مومن ہو۔
اگر تمہیں تکلیف پنچی ہے تو وہ لوگ بھی تو ایسے ہی تکلیف پانچکے ہیں، ہم
دنوں کولوگوں کے درمیان او لتے بدلتے رہتے ہیں، اور اس لئے کہ اللہ
تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کردے اور تم میں سے بعض کوشہادت کا درجہ
عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور وہ آ زمائش کے

ذریع مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکونی کردینا جاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یونہی جنت میں چلے جاؤ کے حالانکہ امجی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہتم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔'

(سورهُ آل عمران:۱۳۲)

ایک بار جب ہم وہ چشمہ بدل لیتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی زندگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے باطنی اور ظاہری رد ہائے عمل غیر معمولی طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم سے پہلے نیکوکارلوگوں کی آزمائش ہوئی تو ان کے ایمان اور اطاعت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ قرآن بیان کرتا ہے:

"اورمومنول نے جب (کفار کے)لشکروں کو دیکھا تو (بے ساختہ) کہدا مٹھے کہ انہی کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سے فر مایا اور اس (چیز) نے ان کے ایمان اور شیو کا فر مال برداری میں اور اضافہ کر دیا۔" (سورہ الاحزاب:۲۲)

تاہم جب تک ہم یہ چشمہ تبدیل نہ کریں ،ہم اس سوال ہے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے کہ "ہارے ساتھ ایسا کیے ہوسکتا ہے؟" اور آز مائش کے حقیقی مقصد کا ادراک نہیں کر سکتے یعنی یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک طریقہ ہے جس کا مقصد ہمیں مضبوط بنانا اور ہمیں اس ہستی کے نزدیک ترلانا ہے جو آپ کی ،میری اور ہمارے سب دھمنوں کی خالق ہے۔

بیزندگی: زندان یا جنت؟

میں ایئر پورٹ برتھی ۔ سیکیورٹی کی قطار میں کھڑی میں اپنی روایت تفتیش کا انتظار کررہی میں اپنی روایت تفتیش کا انتظار کررہی میں ۔ وہاں کھڑے کھڑے میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو اپنی مال کے ساتھ دیکھا۔ بچی رورہی میں ساتھ دیکھا۔ بچی میں ہاتھ میں ۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بیار ہے۔ مال نے بچی کی دوا نکا لئے کے لئے بیک میں ہاتھ فالا۔ اس چھوٹی سی بچی کے چہرے پر تکلیف بھرے تاثر ات سے میں بہت متاثر ہوئی اور الیا تک میں نے بچھود کی میں بھنسا ہوا



ہے۔ بیمعصوم، پاکیزہ روح ایک د نیادی جسم میں قید تھی جسے نیار بھی ہوتا تھا، درد بھی مور رہی ہور کا تھا، درد بھی مور کرنے ، نیا در تکالیف بھی بھکتنا تھیں ۔

اور پھر مجھے وہ حدیث یاد آئی جس میں نی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے فرایا" یہ بنا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت۔ ' (سیح مسلم) اور پہلی بار جھے اس کا ایک بنے مشہوم سمجھ آیا۔ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ اس حدیث کا غلط مفہوم مراد لیتے :و ن یہ بنی مفہوم سمجھ آیا۔ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ اس حدیث کا غلط مفہوم اور الیتے :و ن یہ بنی میں کہ کافر اس دنیا میں زندگی سے مخطوط ہوتے ہیں جبکہ مومنوں کو اس دنیا میں قرام اور طال کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اطف اندوزی کے لئے اگلی دنیا کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اطف اندوزی کے لئے اگلی دنیا کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یا شاید بعض لوگ سے مجموعے ہیں کہ مومن کے لئے بیے زندگی وکھوں سے مجمری سے اور کافر کے لئے اللہ بعض لوگ سے مجموعے ہیں کہ مومن کے لئے بیے زندگی وکھوں سے مجمری سے اور کافر کے لئے اللہ بعض لوگ سے محمور ہے۔

سکن میرے خیال میں ایسا بالکل نہیں ہے۔

اوراچا نک مجھے ایسالگا جیسے اس حدیث کی حقیقت مجھے اس چیوٹی می نظرا آئی میں نظرا آئی میں نظرا آئی میں نظرا آئی کیونکہ اس کا تعلق ایک الگ دنیا ہے، ایک بہتر دنیا ہے ، ہماں اسے بیار نہیں ہونا پڑتا۔

لیکن جب معاملہ اس کے الٹ ہوتا ہے؟ جب روح پہلے بی سیجی رہی الا کہ وہ جت میں ہے ہو گیا ہوتا ہے؟ جب روح پہلے بی سیجی رہی الا کہ وہ جت میں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ روح کہیں اور جانا جا ہے گی؟ کسی بہتر جگہ؟ نہیں۔ الا کہ وہ دفت میں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ روح کی اور ''بہتر'' موجود نہیں۔ جب آپ بنت بی بہیں رہنا چاہتی ہے۔ اس روح کے لئے ، کوئی اور ''بہتر'' موجود نہیں۔ جب آپ بنتی بوئی۔ بڑ با کہ ہوتے ہیں، تو کسی بہتر جگہ جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ آپ کو کسی چیزی تمنانہیں ہوئی۔ بڑ با کہ کھی درکار نہیں ہوتا۔ آپ جس جگہ ہوتے ہیں، اس سے مطمئن ومسرور ہوتے ہیں۔ یہ کا ذاک

مالت ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

' ' جن لوگوں کو ہمار نے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیا وی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں اور جولوگ ہماری آ بیوں اور جولوگ ہماری آ بیوں اور خولوگ ہماری آ بیوں اور نے غافل ہیں۔' (سور ۂ یونس: ۷) میرمومن روح کے لئے یہی دنیا، جو ناگزیر طور پر تکالیف سے بھری، ماہی فیرمومن روح کے لئے یہی دنیا، جو ناگزیر طور پر تکالیف سے بھری، ماہیں

98

عارض ہے، جنت ہے۔ وہ اس کے علاوہ اور کسی سے واقف ہی نہیں۔ ذراا یک الی دنیا کا تصور سیخ جہاں آپ کو صرف الیں ایک جنت کے بارے میں علم ہوجس میں آپ کو گرنا پڑے، خون بہانا پڑے اور بالآخر مرجانا پڑے۔ اس کیفیت کے کرب کا تصور کیجئے۔

ہوں ہے۔ اس بات پر یقین نہیں کہ کوئی بہتر مقام بھی موجود ہے۔۔۔۔۔ جو بہت ہے۔ اس دنیا ہے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ۔۔۔۔۔ جب اسے اس زندگی میں کاملیت نہیں ملے گی تو وہ بہت بے صبر ہوجائے گا۔ وہ جلد غصے میں آ جائے گا اور جلد غم وحزن کا شکار ہوجائے گا کیونکہ اس زندگی کوتو ایک جنت ہونا چاہئے تھا۔ ایسے لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کوئی بہتر مقام موجود ہے۔ اور اسی لئے انہیں اس دنیا کے علاوہ کسی جگہ کی خواہش نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز کے لئے جان نہیں مارتے۔ ان کی ہر کوشش، ہر اہلیت، ہر موقعے، خالق کی طرف سے ملی ہوئی ہر صلاحیت کا استعال صرف اس دنیا کی طلب میں ہونا ہے۔۔۔۔۔۔ جس میں سے انہیں اتنا موجود ہے۔ کا استعال صرف اس دنیا کی طلب میں ہونا ہے۔۔۔۔۔ جس میں سے انہیں اتنا مھے ہی ملے گا جتنا ان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔

ان کی روح اس د نیاوی جسم سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ سیجھتی ہے کہ اس جسم کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی جنت نہیں، یا اسے کوئی جنت بھی ملے گی ہی نہیں۔ اس لئے وہ اس جسم سے جدانہیں ہونا چاہتی ہے۔ موت کے وقت جدانہیں ہونا چاہتی ہے۔ موت کے وقت روح کو اس کی '' جنت' سے جدا کر دیا جانا سب سے بڑی اذیت ہے۔ اللہ کافروں کی موت کو جسم سے روح کو اس کی '' جنت' کے جانے کے طور پر بیان کرتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے جسم سے روح کو کھینچتے ہیں (کافروں کی موت کو جسم سے روح کو گھینچتے ہیں (کافروں کی ۔ موت کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں (کافروں کی ۔ موت کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں (کافروں کی ۔ موت کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں (کافروں کی ۔ موت کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں (کافروں کی ۔ موت کی ہو ڈوب کر کھینچتے ہیں (کافروں کی ۔ موت کی ہو ڈوب کر کھینچتے ہیں (کافروں کی ۔ موت کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں (کافروں کی ۔ موت کی

رومیں) تی ہے۔ '(سورہ النازعت: ۱)

اسے کھنچ کر جدا کیا جاتا ہے کیونکہ روح جانا نہیں چاہتی۔ وہ تو یہ سمجھے ہوئی تھی کہ وہ

جنت میں ہی ہے۔ اسے میاحساس نہ تھا کہ کوئی ارفع تر مقام بھی موجود ہے۔ کہیں زیادہ ارفع۔

مومن روح کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ مومن جنت میں نہیں، زندان میں ہوتا ہے۔

کیوں؟ زندانی کیا ہوتا ہے؟ زندانی ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو پھنسا ہوا ہو۔ زندانی کواپئے گھر

سے دور رکھا جاتا ہے جبکہ وہ کسی بہتر مقام پر پہنچنے کا تمنائی ہوتا ہے۔ دنیاوی جسم مومن کے لئے

قید خانہ ہوتا ہے، اس لئے نہیں کہ مومن روح کے لئے یہ دنیا تکلیفوں بحری ہوتی ہے بگران رئی کہ روح کی ارفع تر مقام کو جاتا جا ہتی ہے۔ وہ اپنے گھر جاتا جا ہتی ہے۔ موکن کی زندگ ہو ہوتا جا ہتی ہے۔ موکن کی زندگ ہو ہوتا ہے جس یہ ایک زنداں ہی ہے جو کہ اس کی تا سودہ کیوں نہ ہو، اس کامل زندگی کے مقابلے میں یہ ایک زنداں ہی ہے جو کہ اس کی جو راس کے باس موجود حقیقی جنت ہوتی ہے۔ یہ ان بیختا چاہتی ہے۔ لیکن بید دنیاوی زندگی اس روح کو واپس جانے سے روک کہ میں اس زندگی کی دارو تنیا وقت کے لئے۔ یہ رکاوٹ ہے، قید خانہ ہے۔ اگر چہمومن کے دل میں اس زندگی کی دارو تنیا وقت کے لئے۔ یہ رکاوٹ ہے، مگر روح اب بھی عالم ماورا کو جاتا چاہتی ہے۔ روح اب بھی اپنی موتی ہوتی ہے، مگر روح اب بھی عالم ماورا کو جاتا چاہتی ہے۔ روح اب بھی اپنی موتی ہوتی ہے، لیکن اس روح کو ایک مخصوص وقت تک اس جہم کے زنداں میں قید رہا ہی مومن روح کی وابنگی اسے قید رکھنے والے جہم سے نہیں ہوتی۔ جب قید پوری ہو جاتی ہا ہوتی ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہے کہ وہ اپنے گھر جا سکتا ہے تو وہ بھی قید خانے کی سلاخوں کو پکڑ کے بیزیار ہو جاتی ہا ہے کہ وہ اپنے گھر جا سکتا ہے تو وہ بھی قید خانے کی سلاخوں کو پکڑ کے بیزیار جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر جا سکتا ہے تو وہ بھی قید خانے کی سلاخوں کو پکڑ کے بیزیار جاتا ہے۔ دار شاد ہوں) کی جو بند کھول کر چھڑ اور ہے ہیں۔ "

(سوره النازغت:۲)

مومن روح بردی آسانی سے جسم سے نکل جاتی ہے۔اس کی''قید'' ختم ہو چکی ہار اب بیا پنے گھر کو جا رہی ہے۔ وہ اس کا فرروح کی طرح جسم سے چپکی نہیں رہتی جو بہتھ ہوئے تھی کہ وہ پہلے سے بہترین مقام کو پہنچ چکی ہے۔

اس کئے میرے ذہن میں اس سے بہتر اور کوئی تمثیل نہیں آتی جو کہ ہمارے مجبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعال کی۔ یقیناً یہ زندگی مومن کے لئے قید خانہ ہاور کافر کے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعال کی۔ یقیناً یہ زندگی مومن کے لئے قید خانہ ہم ابنی زندگا اللہ کئے جنت ہم سب کوا کیک ہی پکار نے والا واپس بلا لے گا۔ سوال یہ ہم کہ کہ ہم ابنی زندگا اللہ انداز میں گزاریں گے کہ جب یہ ندا آئے تو ہم قید خانے کی سلاخوں سے جب کر جینے جائی اس انداز میں کہ نیم ندا ہماری کی واپسی کی خبر ثابت ہو۔

# خالق سے تعلق

ناز زندگی کا فراموش کرده مقصد

ناز از ملاں امریخ سے ہر دور میں انسان نے بہت سے سفر کئے ہیں۔ لیکن ایک سفرانیا ہے ہوسی نہر کیا۔ سی نے نہیں ،سوائے ایک انسان کے۔ نہر کیا۔ سی جہت ہے۔

يهالاسرى والمعراج تقابه

اں سفر میں اللہ اپنے محبوب رسول کو ساتویں آسان تک لے گیا، ایک ایم جگہ جہاں بریا ملیہ اللہ علیہ وا لہ وسلم کے مشن کے بہال اللہ مجمی داخل نہ ہو سکتے تھے۔ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم کے مشن کے ذار سے بھجوائی گئی۔ لیکن ایک تھم ایسا تھا جو اللہ سے ہم ہدایت، ہر تھم جبریل علیہ السلام کے ذار سے بھجوائی گئی۔ لیکن ایک تھم ایسا تھا جو اتنا اہم تھا کہ جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں اسے بھوں اسے بھی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یاس بلالیا۔

وہ علم نماز کا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی مرتبہ نماز کا تھم دیا گیا، توبیہ اللہ میں پہلی مرتبہ نماز ول کے لئے تھا۔ اللہ سے آسانی کی درخواست کرنے کے بعد، بیتھم بندی گھٹا کر بانچ نمازوں تک محدود کر دیا گیا لیکن اس کا اجرو تواب پچاس نمازوں کے برابر فراکھا گیا۔

اں واقع پرغور وفکر کرنے والے علماء وضاحت کرتے ہیں کہ نمازوں کی تعداد کو بچا<sup>ی</sup> عبائی تک لانے کاعمل دانستا انجام دیا گیا جس کا مقصد جمیں ہے جھانا تھا کہ جماری زندگی میں الزائق مقام کیا ہے۔ ایک لمحے کو تصور سیجئے کہ اگر سچ مچے دن میں بچاس نمازیں پڑھنا پڑ الزائق مقام کیا ہے۔ ایک لمحے کو تصور سیجئے کہ اگر سچ مجے دن میں بچاس نمازیں پڑھنا پڑ الزائر کیا ہوتا؟ کیا ہم نماز پڑھنے کے علاوہ اور کوئی کام کر سکتے ؟ نہیں۔ اور بی سکتے کی بات

ہے۔ ہماری زندگی سے حقیقی مقصد کو واضح کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کون ساہ و کہاتی ہو کے سارے کا محض حرکات و سکنات ہیں۔

ر نمازی ہماری حقیقی زندگی ہے، باتی دن مجر کے سارے کا محض حرکات و سکنات ہیں۔

اور اس کے باوجود ہم یوں زندگی گزارتے ہیں جیسے صورت حال اس کے کر النے ہیں، وہ بھی اس اِئت بنی جینے ہم بمشکل گنجائش نکا لتے ہیں، وہ بھی اس اِئت بنی ہیا ہماری ''زندگیاں'' نماز کے گردنہیں گھوشیں نماز ہماری ''زندگیاں' نماز کے گردنہیں گھوشیں نماز ہماری ''زندگیاں' بنی ہیا ہماری ہوجاتی ہے۔ اگر ہم کلاس میں بیٹھے ہوں تو نماز ایک بعد میں آنے والا خیال بن بنی ہماری کے مقصد کو ہی پس پشت ڈال دیں تو کہیں نہیں ہماری کی سے بال کا ایک تیج دیکھنے کے لئے اپنی زندگی کے مقصد کو ہی پس پشت ڈال دیں تو کہیں نہیں ہماری کی سے بیسے میں گر بوموجود ہے۔

اور یہ بات بھی ان کے لئے ہے جونماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو محض پس پشت ہی نہیں ڈالا بلکہ اسے سرے سے ہی چھوڑ بیٹے ہیں۔ ناز چھوڑ دینے کے حوالے سے جس بات کا ہمیں اکثر احساس نہیں ہوتا، وہ یہ ہے: کی عالم کا بھی یہ مؤتف نہیں رہا کہ زنا کا ارتکاب کرنے سے آپ کا فرہو جاتے ہیں۔ کی عالم کا بھی یہ مؤتف نہیں رہا کہ چوری کرنے ، شراب پینے یا مشیات استعال کرنے سے آپ کا فرہو جاتے ہیں۔ کسی عالم ہوجاتے ہیں۔ کسی عالم ہوجاتے ہیں۔ کسی عالم ہوجاتے ہیں۔ کسی عالم نے بھی یہ دعویٰ تک نہیں کیا کہ قل کے مرتکب ہونے سے آپ غیرمسلم ہوجاتے ہیں۔ لیکن نماز کے بارے میں چند علماء کا مؤقف ہے کہ جو اسے چھوڑ دے، وہ مسلمان نہیں دہتا۔ اس مؤقف کی بنیا داس حدیث پررکھی گئی ہے:

"ہارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے، اس لئے جوکوئی اے چھوڑ دیتا ہے، کا فرہوجاتا ہے۔" (منداحمہ)

ایک ایے کمل کا تصور سیجئے جواتنا ناپندیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم اللہ کا بیار میں اللہ علیہ وآلہ وہلم اللہ بارے میں اس انداز میں بات کریں۔ایک لمجے کے لئے سوچئے کہ شیطان سے کی غلطی ارتکاب ہوا تھا۔اس نے ایک بجرہ کرنے کا ارتکاب ہوا تھا۔اس نے ایک بجرہ کرنے کا انکار کیا تھا۔ اس نے ایک بجرہ۔ ذرا ان تمام بجود کے بارے میں سوچئے جنہیں کرنے کی انکار کیا تھا۔ مرف ایک سجدہ۔ ذرا ان تمام بجود کے بارے میں سوچئے جنہیں کرنے کے ا

الارتراخين-

الیے انکار کی تعلیق کے بارے میں سو پہنے۔ اور اس کے بارین اور ان کے اور اس کے انداز اس کے 

"روز قیامت انسان کے اٹمال میں جس چیز پرسب نیا نیمار یا ۔ ۔ ۔ جائے گا، وہ نماز ہے۔ اگر پیرمعاملہ درست ہوا تو وہ کامیاب و ہامران ۔ رہے گالیکن اگریہاں خامی پائی گئی تو وہ نا کام ہوکر نامرادوں میں شامل ہوجائے گا۔'(جامع ترندی)

اس روز ، جنتی جہنمیوں سے بوچھیں گے کہوہ یہاں کیوں پنچے ہیں۔اورقر آن ہمیں بتا تا ے کدان کا پہلا جواب کیا ہوگا:

ووتمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے، ہم نمازی نہ تھے۔" (سورہُ المدرثر:۳۳ ۲۳)

ہم میں سے کتنے ہول گے جن کا جواب ہوگا: "ہم نمازی نہ تھے یا ہم نماز وقت پرادانہ کرتے تھے یا ہم ان لوگوں میں نہ تھی جواپنی زندگیوں میں نماز کور جے بناتے ہیں'؟اییا کیوں ہے کہ جب ہم کلاس میں بیٹھے ہوں یا کام کررہے ہوں یا فجر کے دفت گہری نیندسوئے ہوں اور اس وقت ہمیں بیت الخلاء جانے کی حاجت محسوس ہوتو ہم اس کے لئے وقت نکال لیتے ہیں؟ در حقیقت، بیسوال تقریبا بے تکا معلوم ہوتا ہے۔ بی خیال بھی ہمارے ذہن سے نہیں گزرتا کہ ہمارے پاس کچھاور کرنے کی گنجائش بھی موجود ہے۔اور ہم اپنی زندگی کاسب سے اہم امتحان و ارہے ہوں تو بھی اگر ہمیں بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو ہم جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ جانے کے خوفناک مکنہ نتائج ہمارے پاس نہ جانے کا فیصلہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں جھوڑتے۔ پھرنے کے دوران ان کے پاس نماز کا وقت نہیں ہوتا۔ لیکن کتنے ایسے ہول گے جنہوں نے کہا ہوکہ ان کے پاس بیت الخلاء جانے کا وقت نہیں ہوتا، اس لئے جب وہ گھوم پھر رہے ہول، کہا ہوکہ ان کے پاس بیت الخلاء جانے کا وقت نہیں ہوتا، اس لئے جب وہ گھوم پھر رہے ہول، کا کہتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہیں کام کر رہے ہوں یا سکول میں ہوں تو '' ڈائپر' لگا لیتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہیں اورائ اگر فجر کے وقت بیت الخلاء جانے کی حاجت محسوس ہوتو وہ بیدار نہ ہونے کا فیصلہ کریں اورائ کے جائے اپنے بستر سے الخلاء جانے کی حاجت کو ترجیح دیں؟ بچے ہے کہ ہم اپنے بستر سے الخلاء کی کائل کے بیا کام کرنا بند کر دیں گے، تا کہ بیت الخلاء استعال کر سکیں، لیکن نماز کے لئے ایا ہیں کریں گے۔

بات معکی خیز معلوم ہوتی ہے لیکن سے یہ ہم اپنی جسمانی ضروریات کواپی روحانی ضروریات پر مقدم رکھتے ہیں۔ ہم اپنے اجسام کوغذا فراہم کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم ایسانہ کریں و مرحائیں گے۔ لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جواپی روحوں کو بھوکا مارتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم نماز اوا نہ کریں تو ہماری روح مردہ ہوجائے گی۔ اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ جس جسم کا ہم اتنا خیال رکھتے ہیں وہ محض عارضی ہے جبکہ ہماری روح ، جے ہم نظرانداز کے رکھتے ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔

#### نماز اور بدترین چوری

صراطِ متقیم ڈھونڈ لینے کے بعد واحد المیہ اس سے بھٹک جانا ہے۔ لغزشیں تو بہت کا بیں لیکن اپنے وین کو کھو و بے سے زیادہ المناک لغزش اور کوئی نہیں۔ بعض اوقات یہ کوئی بہن ہوتی ہے جس نے اپنا تجاب اتار دینے اور ایک مختلف طرح کی زندگی گزار نے کا فیصلہ کیا، بعن اوقات یہ کوئی بھائی ہوتا ہے جوا کی وقت میں کمیونٹی میں بہت سرگرم تھا لیکن پھر غلط صحبت میں با اوقات یہ کوئی بھائی ہوتا ہے جوا کی وقت میں کمیونٹی میں بہت سرگرم تھا لیکن پھر غلط صحبت میں کہنے میں سے مقام پر، ہمار سے بھائی اور بہنیں گرنے علی اور بہنیں گرنے جیاتے ہیں۔

افسوس کی بات ہے کہ یہ کہانیاں عام ہیں۔ بعض اوقات ہم نہ چاہتے ہوئے ہی انہیں رکھ کرسوچنے پرمجبور ہوجاتے ہیں: کیسے؟ کیوں؟ ہم جیران ہو کرسوچنے پرمجبور ہوجاتے ہ<sup>یں کہ</sup> کوئی نیک آ دمی راہ سے بھٹک کراتی دور کیے نکل گیا۔ اں ہارے بیں سو ہے ہوئے اکثر ہمیں احساس دیں ہوتا کہ شاید ہوا ہوا ہوں بن ایران ہوتا کہ شاید ہوا ہوا ہوں بن ایک کا ہوں بیل ہنا ہوسے ہیں ایک کناوالیا ہے ہوں میں مشترک نظر آتا ہے۔ کناہ مجری زندگی گزار نے والوں ہیں مشترک نظر آتا ہے۔ کناہ مجری زندگی گزار نے والوں ہیں بن ایک کناوالیا ہوری کر ایک کناہ ایک بناوالیا ہوری کر ایک کا مرکان فری ہوری کا مرکان فری ہے۔ بنواہ اس کی اہمیت گھٹانا پڑتی ہے، اس کا امرکان فری ہے۔ بنشکنے سے بہا اس انسان کی اہمیت گھٹانا پڑتی ہے، اسے کی پہت ڈالنا پڑتا ہے ہا اس انسان کی اہمیت گھٹانا پڑتی ہے، اسے کی پہت ڈالنا پڑتا ہے ہا اس کی اہمیت گھٹانا پڑتی ہے، اسے کی پہت ڈالنا پڑتا ہے ہا اس کی اہمیت گھٹانا پڑتی ہے، اسے کی پہت ڈالنا پڑتا ہے یا نظرانداز

آگرکوئی نماز پڑھتا ہو گمراس کے باوجود گناہوں سے آلودہ زندگی گزار رہا ہوتو توی المان اس بات کا ہے کہ اس کی نماز منص اعضاء کی ترکات وسکنات تک محدود ہے، اس کے دل بارج میں نہیں اتری۔ دیکھئے، نماز کی ایک نہایت اہم خصوصیت ہے جے اکثر اظرانداز کر دیا ہائے۔ ایخ خالق کے ساتھ ایک مقدس ملاقات ہونے کے علادہ، نماز ایک نہایت حقق ہائے۔ ایخ خالق کے ساتھ ایک مقدس ملاقات ہونے کے علادہ، نماز ایک نہایت حقق ہوئے گئی آ ربھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

"اے محبوب پڑھئے، وہ کتاب جوآپ کی طرف وی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری ہاتوں سے روکت ہے، اور بے شک اللّٰد کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللّٰہ جانتا ہے جوتم کرتے ہو۔" سورہ العنکبوت: ۴۵)

جب کوئی نماز کوجیوڑ نے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ درحقیقت اس حفاظتی ڈھال کوبھی چھوڑ رہا بہتا ہے۔ یہ یادرکھنا اہم ہے کہ نماز کو جھوڑ نے کا کام اکثر اچا تک نہیں ہوتا بلکہ مرحلہ دار ہوتا ہے۔ آغاز میس نمازمقررہ اوقات ہے تا خیر کر کے پڑھی جاتی ہے اور ایک نماز کو دوسری سے ملایا ہونا ہے۔ جلد ہی یعمل نماز کو یکسر چھوڑ دینے میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ آپ کو پہتے بھی نہیں لگنا اور نماز نہ پڑھنا آپ کی زندگی کامعمول بن جاتا ہے۔ اس دوران ایک اور کام بھی ہور ہا ہوتا ہے جو نگا ہوں سے او جمل رہتا ہے۔ ہرمؤخری گئی اس دوران ایک اور کام بھی ہور ہا ہوتا ہے جو نگا ہوں سے او جمل رہتا ہے۔ ہرمؤخری گئی بنگ رہنا کے۔ نماز چھوڑ کر اس میں جن ہور ہا ہوتا ہے جو نگا ہوں کے دینی شیطان کی جنگ نماز کے ساتھ ایک باطنی جنگ جاری ہوتی ہے بعنی شیطان کی جنگ نماز کے ساتھ ایک باطنی جنگ جاری ہوتی ہے بعنی شیطان کی جنگ نماز کے ساتھ ایک باطنی جنگ جاری ہوتی ہے بعنی شیطان کی جنگ نماز کے ساتھ ایک باطنی جنگ جاری ہوتی ہے بعنی شیطان کی جنگ نماز کے ساتھ ایک باطنی جنگ جاری ہوتی ہے بعنی شیطان کی جنگ ہوں کے ایک میں میں موقی ہے بعنی شیطان کی جنگ ہو کی خان کا میں موقی ہے بعنی شیطان کی جنگ ہو کیا ہوں کے ایک میں موقی ہو کیا ہو کیا گئی نماز کے ساتھ ایک باطنی جنگ جاری ہوتی ہو کیا جا کہ دیا گئی نماز کے ساتھ ایک باطنی جنگ جاری ہوتی ہو کیا ہوتا ہے بیا ہو کر کے باطنی جنگ ہو کیا ہو کی کر کیا ہو کر کیا ہو کیا ہو کیا ہو کر کر کیا

انسان نے وہ ڈھال نیچے رکھ دی ہے جو اللہ نے اسے دی تھی، اور حفاظتی بندوبست کے بنم میدانِ جنگ میں اتر آیا ہے۔اب شیطان کو تھلی چھوٹ مل گئی ہے۔اس صدافت کے بار میدانِ جنگ میں اتر آیا ہے: میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

''اور جو مخص رحمٰن کی یاد سے خفلت کرے ، ہم اس پرایک شیطان مقرر ''اور جو میں ، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔'' (سورہ الزخرف:۳۲) کر دیتے ہیں ، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔''

اس لئے یہ جان کر کسی کو جہرت نہیں ہونی چاہئے کہ نماز کے بارے میں خفلت بر تاایک اسفل زندگی کی طرف جانے والی راہ پر بہلا قدم ہے۔ جوراہ سے بھٹک گئے ہیں، انہیں پلاک صرف اتناد کیھنے کی ضرورت ہے کہ آغاز کہاں سے ہوا تھا، اور وہ جان جا کیں گے کہ آغاز نماز کہاں سے ہوا تھا، اور وہ جان جا کیں گے کہ آغاز نماز اللہ علی درست ہے۔ جو اپنی زندگیوں کا رخ بدلنا چاہتے ہیں ان کے لئے اس کا آغاز نماز پر توجہ مرکوز کرنے اور اسے کامل بنانے سے ہوتا ہے۔ ایک دند جب آپ نماز کو دوبارہ اپنی ترجیح بنا لیتے ہیں، سکول، کام، سیر و تفریح، ساجی معروفیات خریداری، ٹی وی، کھیل کود پر اسے مقدم رکھ لیتے ہیں، تب ہی ممکن ہو پاتا ہے کہ آپ اپی زندگ کار خدل سکیں۔

اس صدافت کے حوالے سے شم ظریفانہ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس مفالطے کہ شکار ہوجاتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا آغاز کرنے سے پہلے انہیں اپنی زندگی کارخ بدلنا چاہے۔ ہوج شیطان کا ایک خطرناک حربہ ہے، جو جانتا ہے کہ اس انسان کو نماز کی بدولت ہی اپنی زندگی کارخ بدلنے کے لئے درکار ایندھن اور ہدایت حاصل ہوگی۔ ایسے شخص کی مثال اس ڈرائیورگا کی ہوتی ہے جس کی گاڑی کا فیول ٹینک خالی ہولیکن وہ پٹرول بھروانے سے پہلے سنر ممل کے پراصرار کر رہا ہو۔ یہ مخص کہیں پہنچ نہیں پائے گا۔ اور اسی طرح ، ایسے لوگ سالوں تک ایک گا جگہ پرائیل رہے ہیں ، نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ اپنی زندگیاں بدلتے ہیں۔ شیطان نے انہی جگہ پرائیل درجے ہیں ، نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ اپنی زندگیاں بدلتے ہیں۔ شیطان نے انہی چینے کیا اور کاما۔ ہوگیا۔

۔ یہ بریا۔ الیا کر کے ہم نے اسے اپنی وہ چیز چرانے کی اجازت دے دی جوانمول ہے۔ ہارے محراور ہاری گاڑیاں ہمیں اتن عزیز ہیں کہ ہم انہیں غیر محفوظ چھوڑنے کے بارے ہیں۔ کھراور ہاری گاڑیاں ہمیں اتن عزیز ہیں کہ ہم انہیں غیر محفوظ چھوڑنے کے بارے بی نبس انہیں محفوظ رکھنے کے لئے سیکیورٹی انتظامات پر ہم بے ثمار پید فرق کرتے ہیں۔ اور

اس باوجود ہمارا دین غیر محفوظ پڑا رہ جاتا ہے، تا کہ بدترین چورات انحا لے جائے

اس باوجود ہمارا دین غیر محفوظ پڑا رہ جاتا ہے، تا کہ بدترین چورات انحا لے جائے

اب ایسا چور جس نے خود اللہ کے سامنے شم کھائی تھی کہ وہ قیامت تک ہمارام سے ہمنی نا بہ ایسا چور جو محض مرسیڈین کی علامت سے آ راستہ کسی ڈھلی ہوئی دھات کو نہیں جہار با۔

اب ایسا چور جو ہماری لازوال روح اور جنت میں داخلے کا جاود انی کمک چرارہا ہے۔

اب ایسا چور جو ہماری لازوال روح اور جنت میں داخلے کا جاود انی کمک چرارہا ہے۔

اب ایسا مقدس گفتگو

رات کی ایک گھڑی البی ہوتی ہے جب بوری دنیا کی کایا کلپ ہو جاتی ہے۔ دن کے بت اکثر ہنگا ہے ہماری زندگیوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ کام، سکول اور گھرکی ذمہ داریاں ہاری توجہ کے زیادہ تر جھے پر قابض ہو جاتی ہیں۔ روزانہ کی پانچ نمازوں کے لئے وقت نکا لئے کے علاوہ، سوچ بچار کے لئے یاحتی کہ ستانے کے لئے بھی وقت نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر اپنی زندگیاں اتن تیز رفتار پر گزارتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہ ہوکہ ہم سے کیا کچھے چھوٹنا جارہا ہے۔

تاہم، رات کا ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب کا مختم ہوجاتا ہے، ٹریفک سوجاتی ہے، اور فاموقی کی صدا کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا۔ اس وقت، جب ہمارے گردو پیش کی ساری دنیا سو فاموقی کی صدا کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا۔ اس وقت، جب ہمارے گردو پیش کی ساری دنیا سوتی ہے جو بیدار اور منتظر ہوتی ہے کہ ہم اسے پکاریں۔ حدیث قدی میں ہمیں بتایا گیا ہے:

"مررات کے آخری تہائی جے میں ہمارارب اتر کر پہلے آسان پر آجاتا ہاور کہتا ہے: "کوئی ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کوئی ہے جو میری کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطاکروں؟ کوئی ہے جو میری مغفرت کا طلبگار ہوتا کہ میں اسے بخش دوں؟ "(بخاری وسلم) تصور ہی کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہماری چوکھٹ پر کوئی بادشاہ آکر ہماری منہ مائٹی چیز عطا کرنے کا وعدہ کر ہے تو کیا ہوگا۔ انسان سوچتا ہے کہ ہمر ہوشمند شخص کم از کم ایسی ملاقات کے سنے کم از کم الارم ضرور لگا کرر کھے گا۔ اگر ہمیں بتایا جاتا کہ ہمرضی پہلی کرن سے تھیک ایک گفند پہلے ایک کروڑ ڈال کر چیک ہماری دہلیز پر رکھ دیا جائے گا، تو کیا ہم اسے دمول کرنے سر لئے بیدار نہ ہوتے ؟

رہے بیدرہ اللہ ہانی نے ہمیں بتایا ہے کہ رات کے اس پہر، پو پھٹنے سے مین پہلے، دوائی بندوں کے پاس آئے گا۔ ذرااس بارے میں تصور سیجئے۔ کا تنات کے خالق و مالک نے ہمیں بندوں کے پاس آئے گا۔ ذرااس بارے میں تصور سیجئے۔ کا تنات کے خالق و مالک نے ہمیں پیشکش کی ہے کہ اس کے ساتھ ایک مقدس گفتگو کریں۔ ہمارا رب منتظر ہوتا ہے کہ ہم آگراں ہے بات کریں کی بھر بھی ہم میں سے بہت سے اسے انتظار کرتا چھوڑ دیتے ہیں اور خودہ کے رہے ہیں۔ زنمن رہے ہیں۔ زنمن اس سے کیا جا ہے کہ ہم جو ما تکیں گے، وہ عطا کر ہے گا۔

اور پھر بھی ہم سوئے رہتے ہیں۔

ایک دن آئے گا جب دھوکے کا یہ پردہ ہماری نگاہوں سے ہٹ جائے گا۔ار ثادِ بارل تعالیٰ ہے:

"فیناتواس نے فلت میں تھالیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹادیا پی آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔" (سورہ ت "۲۲)

اس روز ہمیں تجی حقیقت نظر آجائے گی۔ اس روز ہمیں احساس ہوگا کہ نماز گادد رکعتیں آسان وزمین کی ہر چیز سے بڑھ کرتھیں۔ ہمیں اس انمول چیک کے بارے میں بہ با گاجو ہردات ہماری دہلیز پررکھ دیا جاتا تھا جبکہ ہم سور ہے ہوتے تھے۔ ایک دن ایبا آئ گا جب ہم دنیا کی ہر چیز کومحض واپس آ کر دورکعت نماز پڑھنے کے لئے چھوڑ دیے پرآمادہ بھا میں گے۔

ایک دن ایسا آئے گاجب ہم ہروہ چیز جچھوڑ دیں گے جواس زندگی میں ہمیں ہت رہ تھی ہم ہوائے تھی، ہروہ چیز جھوڑ دیں ہم وہ جیز جھے ہم ہوائے تھی، ہروہ چیز جو ہمارے قلوب واذبان پر قابض رہی، ہروہ سراب جس کے پیچے ہم ہوائے رہے۔ کہاں اللہ کے ساتھ وہ گفتگو کرنے کا موقع مل سے۔ لیکن اللہ روز پچھلوگ ایسے ہوں مے جن کی طرف سے اللہ اپنا رخ بھیر لے گا۔۔۔۔۔اور انہیں فراموش کر دیا تھا۔ دے گا، بالکل ویسے جسے ایک وقت میں انہوں نے اسے فراموش کر دیا تھا۔

ارشاد ہاری تعالی ہے:

دوه کے گا کہ الہی! مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں تو , کمنا بھالتا تھا۔ (جواب ملے گا کہ) ای طرح ہونا جاہئے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلادیا جاتا ہے۔

(سورة طه: ١٢٦ \_ ١٢٥)

اک اور جگه ارشاد ہوتا ہے:

"آج فریادنه کرده بے شک ماری طرف سے تمہاری مددنه موگ ،"

(سوره المومنون: ٦٥)

كياآبايك لمح كے لئے تصور كررے ہيں كديدآ يات مباركدكيا كهدرى ہن؟ مداييا نیں جیے آپ کوکسی پرانے دوست یا ہم جماعت کی طرف سے بھلا دیا جائے۔ یہ جہانوں کے الك كى طرف سے بھلا ديا جانا ہے۔جہنم كى آ گئيس۔ ابلتا ہوا يانى نہيں حجلسى ہوئى كھال نہیں۔اس سے بڑی اور کوئی سز انہیں۔

اورجیسے اس سے بردی کوئی سز انہیں، ویسے ہی اس سے بردا کوئی انعام نہیں جس کا احوال ناكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مندرجه ذيل حديث مين بيان كياب:

> "جب جنت کے مستحق جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ ان سے دریافت كرے گا: كيا تمهيں مجھ سے اور بھى کچھ دركار ہے؟ وہ كہيں گے: كيا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم ہے محفوظ نہیں کیا؟ الله پردہ اٹھا دے گا اور جو کچھ بھی انہیں عطا ہوا، ان میں ہے کوئی چیز انہیں اپنے رب کے دیدار

سےزیادہ عزیز نہ ہوگی '' (صحیح مسلم)

تاہم اللہ سجانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس شبینہ ملاقات کا متیجہ جاننے کے لئے انسان کوروز ایستری است کا انظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ سے بیہ ہے کہ ایسے الفاظ ہی نہیں جن میں اس سکون و اللہ اللہ اللہ اللہ ا  اس تجربے ہے گزرنے کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔ زندگی پراس کا بے پناہ اثر ہوتا ہے۔ ہر آپرات کے قیام کے تجربے سے گزرتے ہیں تو آپ کی بقیہ زندگی کی کایا ہی بلیٹ جاتی ہو اپنے کی جو بوجھ آپ کو تجلے ڈال رہے تھے، ملکے ہو جاتے ہیں۔ لا پنجل مسائل عل ہوجاتے ہیں۔ لا پنجل مسائل عل ہوجاتے ہیں، اور اپنے خالق کی قربت جو ایک وقت میں نا قابل رسائی تھی، آپ کی واحد رگ جال کی شر

### تاريك ترين گھڑى اور طلوع صبح

ایک مشہور کہاوت کے مطابق ، طلوع صبح سے پہلے رات کی سب سے تاریک گرنی ہونی ہے۔ اور اگر چیلم فلکیات کی روسے تاریک ترین وقت اس سے خاصا پہلے آتا ہے، اس کہاون کی صدافت استعاراتی ہونے کے باوجود کسی اعتبار سے بھی کم حقیقی نہیں ہے۔

ان گنت مرتبہ ہم ویکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے تاریک ترین وقت کے بعد ب سے سہانا وقت آتا ہے۔ اکثر، جس وقت ہر چیز شکستہ نظر آتی ہے، اسی وقت کوئی بالکل غیر موتا چیز ہمیں اٹھاتی ہے اور پار لے جاتی ہے۔ کیا ایسانہیں ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سالکہ ایک کر کے ہر چیز چھن جانے کے بعد انہیں سب کچھ پہلے سے بروھا کر لوٹا دیا گیا؟

ہاں۔ حضرت ابوب علیہ السلام کے لئے رات حقیقی تھی۔ اور ہم میں سے بہت مول کوابا گتا ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہے گی کیکن اللہ لا متناہی رات کی اجازت نہیں دیتا۔ اپ رقم ورکم کا بدولت، وہ ہمیں سورج عطا کرتا ہے۔ اس کے باوجودا یسے وقت آتے ہیں جب ہمیں لگائے کہ ہماری مشکلات بھی ختم نہیں ہوں گی، اور شاید ہم میں سے پچھاپنے دین کے حوالے سالگ ہماری مشکلات کھی ختم نہیں ہوں گی، اور شاید ہم میں سے پچھاپنے دین کے حوالے سالگ روحانی پستی کو پہنچ بچکے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ خالق کے ساتھ ہمارا رابط ٹوٹ گیا ہے۔ اور شابہ ہم میں سے پچھے کے بین کہ ہمیں لگتا ہے کہ خالق کے ساتھ ہمارا رابط ٹوٹ گیا ہے۔ اور شابہ کہ ہمارا اس کی طرف و حیان بھی نہیں جاتا۔ اس میں سے پچھے کے لئے ، اندھیر اا تنا گہرا ہوتا ہے کہ ہمارا اس کی طرح ، ہماری صبح آپی ہی ہمیں اللہ نے رات کو مٹانے کے لئے رمضان کی روشی ہی ہی ہمیں باند کرے اور ہمیں تنہائی سے نکال کرائی فربٹ اس نے قرآن کا مہینہ نازل کیا ہے تا کہ وہ ہمیں بلند کرے اور ہمیں تنہائی سے نکال کرائی فربٹ

ہ افعاری دوح کی عرت ختم کرنے کے لئے اس نے بیابر کت مہینہ عطا کیا ہے۔ اس نے میں ارتان کا درمان کرنے کے لئے اس نے بیابر کت مہینہ عطا کیا ہے۔ اس نے میں ارتان باری تعالی ہے:

زل کی ہم اپنی تنہائی سے روشنی کشید کرسکیں۔ ارتان باری تعالی ہے:

''وہی ہے جوتم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے (تمہارے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں) تا کہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے اور اللہ تعالی مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔''

(سورهُ الاحزاب:٣٣)

اور بیرحت ان سب کے لئے ہے جواس کے طلبگار ہیں۔ بڑے ہے بڑا رکوبھی کہ اپنے اللہ کی لامختم رحمت سے مایوں نہ ہو۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

'' (میری جانب سے) کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گنا ہوں کو بخش دیتا ہے ، واقعی وہ بڑی بخش، بڑی رحمت والا ہے۔' (سورہُ الزمر: ۵۳)

الله رحمت كا ما لك ہے، اور اس رحمت كى سب سے زیادہ برسات رمضان كے بابركت مينے ميں ہوتی ہے۔ رسول الله عليہ وآلہ وسلم نے رمضان كے متعلق فرمایا ہے:
"اس كى ابتدا رحمت ہے، اس كا وسط مغفرت ہے، اور اس كى اخیر جہنم سے آزادى ہے۔" (ابن خزیمنہ الصحیح)

رمضان کا ہر مہینہ اللہ کی طرف لوٹ آنے کا ایک موقع ہے۔ اس وقت اپی زندگوں میں ہم جس طرح کے حالات سے بھی گزررہے ہیں، اکثر وہ ہمارے اعمال کا بلاواسطہ نتیجہ بنتے ہیں۔ اگر ہم شرمندگی کے شکار ہوتے ہیں یا خود کو بہت محسوں کرتے ہیں تو ہمارے کناہوں نے ہی ہمیں پستی میں گرایا ہے۔ ہم صرف اللہ سے ہی امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں کناہوں نے ہی ہمیں جرام سے دور کئی سے نکا ہے۔ اگر ہم مسلسل فجر کے لئے اضحے میں ناکام رہتے ہیں، یا ہمیں حرام سے دور کئی سے نکا ہے۔ اگر ہم مسلسل فجر کے لئے اضحے میں ناکام رہتے ہیں، یا ہمیں حرام سے دور کئی اسے نکا ہے۔ آگر ہم مسلسل فجر سے لئے اضحے میں ناکام رہتے ہیں، یا ہمیں حرام سے دور کئی ایک معلوم ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لینا چاہئے۔ سب نین روز مشکل معلوم ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لینا چاہئے۔ سب

سے بڑھ کریے کہ ہمیں بھی دھو کے میں نہیں رہنا چاہئے۔ ہمیں بھی خودکوریہ و چنے کا اجازے نہا دینی چاہئے کہ اس دنیا کی کوئی چیز اللہ کے بغیر کا میاب ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے۔ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی بدولت میں ہوائی ہوگئی ہوگئی

رسے ہیں۔
لیکن بنی نوع انسان کے برعکس، ہمارا خالق بغض نہیں رکھتا۔تصور کیجئے اگرا پر کارا ہمال بالکل صاف کر دیا جائے۔تصور کیجئے کہ اپنے اپنے جن اعمال پر آپ کوٹر مندگا ہے، حرف غلط کی طرح مٹا دیئے جا کیں۔ رمضان اس کا موقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دالد ہم نے ہمیں بتایا:

"جوکوئی رمضان میں روز ہے رکھتا ہے، ایمان کے اخلاص اور اللہ کا کرم حاصل کرنے کی امید کے ساتھ، تو اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔" (صحیح بخاری)

تو یہ بے مثال موقع ملنے کے بعد، ہم اس سے بھر پور فائدہ کیے اٹھا کتے ہیں؟ دولان جو یا در کھنے کے قابل ہیں مگرا کٹر نظرانداز کر دیئے جاتے ہیں،مندرجہ ذیل ہیں:

بہت سے لوگ روزہ ایک رسم کے طور پررکھتے ہیں اور اس کے منہوم کو حقی مبنوں کما سمجھ نہیں پارے دوسرے اسے محض غریوں کے دکھ درد کا احساس پیدا کرنے کی ایک من بھی ہیں۔ اگر چہ یہ روزہ رکھنے کا ایک خوبصورت نتیجہ ہے، لیکن یہ وہ مرکزی مقصد نہیں جواللہ نا بیان کیا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

 ل بنگ ۔ روز ۔ یہ وران ، بعوک کی ہر میں جمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے جس کے لئے ہم نے پہر پانی دی ہے۔ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے اور اس کے لئے قربانی دینے کی بدوات ہم اس کی ورودی کے بار ۔ میں زیادہ باخیر ، و جاتے ہیں ، اور اس طرح ہمارے تقوی میں اضافہ ، وتا ہے ۔ بہی چیز جو جمیں اس کناہ ہے از رکھتی ہے کہ دوسروں کی نکاہ بچا کر پھو کھا ہی لیس جمیں بریت دین ہے کہ دوسروال کی نکاہ بچا کر گناہ کرنے سے باز رہیں ۔ یہی تقوی ہے۔

نى اكرم سلى الله عليه وآله وَللم كا فرمان ي:

''جو کوئی تبعوث بولنا اور برے کام کرنا نہیں تپیوژنا، انڈ کو اس کے بھورے پیات رہنے کی حاجت نہیں۔''(سیم بخاری) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمیں خبر دار بھی کرتے ہیں:

"بہت ت اوگ جو روز و رکتے ہیں، انہیں اس سے بھوک اور پیاس کے سوا کہتے عاصل نہیں : وتا، اور بہت سے لوگ جو رات کے وقت عبادت کرتے ہیں، انہیں اس سے شب بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔" (داری)

روزہ رکھتے وقت پوری بات کو جھنے۔ یادر کھئے روز ،محض کھانے پینے ہے دور رہے کا نام بیل ۔ یہ خود کوایک بہتر انسان بنانے کی جدو جبد کرنے کا نام ہے۔

اوراس جدو جہد کی بدولت ہمیں اللہ سے علیحدگی کی تانہ کی سے نکلنے کا ایک موقع عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن دن کے اختام پرغروب ہو جانے والے سورج کی طرح، رمضان بھی آئے گا اور چائے گا۔ پہلا جائے گا۔

اً جم نے ایک شخص کو دن کیا: موت پرغور وفکر

یت کریر میں نے ایک نیک روح کی تدفین کے بعد گھر والی آتے ہوئے اپنی کار میں لکھی۔اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پراوراس کے گھر والوں پر رحمتیں نازل کرے۔آمین! آج ہم نے ایک شخص کو دفن کیا۔اوراب میں زندوں کے کارواں میں ٹامل ہو کرگر واپس آ رہی ہو۔اس وفت کے لئے۔

اس وقت میں اور آپ زندوں کے کارواں میں شامل ہیں۔ گراس اے نہیں کہ ہم کا کہ اور دنیا کو جانا ہے۔ اس لئے نہیں کہ وہ جارہے ہیں اور ہم نہیں جارہے۔ صرف اس لئے کہ ہماں کارواں چیچے رہ گیا۔ اس وقت ہمیں اپنے گھروں، اپنی خوابگا ہوں، اپنے نمیل ویژن اپنی منیر یوز، اپنے کاموں، اپنے امتحانوں، اپنی توجہ بھٹکانے والی چیزوں، اپنی بیون، کی دید" کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم اپنی توجہ بھٹکانے والی چیزوں، اپنی بول، اپنی دھوکہ دینے والے واہموں کی طرف واپس جارہے ہیں۔ گر بات صرف اتنی ہے۔ میں اپنی کور واپس جا رہی۔ میں اپنی کارت کور اپنی خواب گاہ، اپنی فوی اور اپنے سٹیر یوکی طرف واپس نہیں جا رہی۔ میں اپنی مازمی، میں اپنی مازمی، اپنی خواب گاہ، اپنی دوستوں، اپنی میں بک اور جی چیٹ کی طرف واپس نہیں جا رہی۔ میں اپنی طرف واپس جا رہی۔ میں اس طرف واپس جا رہی۔ میں اس طرف کو واپس جا رہی ہوں جہاں سے میر ا آغاز ہوا تھا۔ میں اس جگہ کو واپس جا رہی ہوں جہاں سے میر ا آغاز ہوا تھا۔ میں اس جگہ کو واپس جا رہی ہوں جہاں سے میر ا آغاز ہوا تھا۔ میں اس جگہ کو واپس جا رہی ہوں جہاں سے میر ا آغاز ہوا تھا۔ میں اس جگہ کو واپس جا رہی ہوں۔ بہاں دخص جلا گیا۔ میں اس جگہ کی طرف واپس جا رہی ہوں۔ بہاں دولی طویل ہوگی۔

میں اس طرف کو واپس جارہی ہوں جہاں سے میرا آغاز ہوا تھا لینی خدا کے پال-کیونکہ خدا ہی''الاول'' ہے اور خدا ہی''الآخر'' ہے۔

میراجهم مجھے وہاں لے جارہا ہے لیکن یہ محض ایک سواری ہے۔ جب میں وہاں پہنچوں گی تو یہ بیجھے رہ جائے گا۔ جیسا کہ یہ آج رہ گیا۔ میراجهم مٹی سے نکا اور مٹی میں ل جائے گا۔ محض ایک خول تھا، میری روح کے لئے ایک برتن۔ پچھ وقت کے لئے میراساتھی۔ لیکن جب محض ایک خول تھا، میری روح کے لئے ایک برتن۔ پچھ وقت کے لئے میراساتھی۔ لیکن جب میں اپنی منزل پر پہنچوں گی تو اسے یہاں چھوڑ جاؤں گی۔ پہنچوں گی ....رخصت نہیں ہوں گا۔ کیونکہ وہی میرا گھر ہے۔ یہ دنیا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ نیک روح کو واپس ہارہ کی طرف لوٹ چل۔ '(سورہ الفجر: ۲۸) ہے۔ اس کا فرمان ہے: '' تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔' (سورہ الفجر: ۲۸) جس خوبصورت، نیک انسان کو ہم نے آج وفن کیا، وہ زندگی سے رخصت نہیں ہوا۔ ''

من ایک ارفع تر .....اور انشاء الله ..... بهتر طح کوئینی میا۔ وہ منس اپ گهر کوئینی کیا۔ گر جسم ادی دنیا سے بنا تھا، اس لئے اسے بیبال جیوز نا پڑا۔ جسم اعل دنیا سے تعلق رکھتا ہے، وہ دنیا جہال جمیں کھانے اور سونے اور خون گرانے اور آنسو بہانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور مرنے جہال جمیں کھانے ارفع دنیا سے ہے۔ روح کوضرف ایک چیز کی ضرورت ہے: اللہ کے کی رکین روح کا تعلق ارفع دنیا سے ہے۔ روح کوضرف ایک چیز کی ضرورت ہے: اللہ کے تقرب کی۔

اور لہذا جہال مادی و نیا کا جسم روتا ہے اور خون بہاتا ہے اور در دمحسوں کرتا ہے، روح ان ہما م چیزوں سے محفوظ رہتی ہے۔ روح کو زخم لگانے، چوٹ پہنچانے یا تکلیف دینے کا کام صرف ایک چیز کرسکتی ہے۔ صرف ایک چیز ایس ہے جواسے تل کرسکتی ہے۔ وہ یہ اسے اس کی اکلوتی ضرورت سے محروم کر دیا جائے یعنی اسے اپنے خالق سے دور کر دیا جائے۔ اور اس لئے ہمیں اس انسان کے لئے آنسونہیں بہانا چاہئیں جو اپنے گھر کو پہنچ گیا ۔۔۔ وہ مرانہیں۔ اس کے بائے ہمیں اس کے لئے رونا چاہئے جس کا جسم زندہ ہے لین اس کی روح مرچی ہے کیونکہ وہ اس ہتی سے بیگانہ ہوگئی جس نے اسے زندگی دی تھی یعنی اپنے رب سے۔

اورلہذا مومن روح بھا گتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جاتی ہے،اس وقت بھی جب وہ اس دنیا میں ہوتی ہے۔

اے میرے رب، میری روح کومیرے باطن میں ایک پناہ گاہ، ایک قلعہ بنادے، جے
کوئی ضرر نہ پہنچا سکے ۔سکون، سکوت اور اطمینان کی ایک جگہ، جو باہر کی دنیا ہے محفوظ ہو۔ وہ
روح جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ' دنفس مطمئنہ' (الفجر: ۲۷) کا نام دیتا ہے۔ وہ روح نے اللہ سے کہتے
میں کرنالیں میں ا

ہوئے واپس بلاتا ہے:

''اے اظمینان والی روح۔ تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش ۔ پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ اور میری جنت میں چلی جا۔''(سورہ الفجر: ۳۰۔ ۲۷) میرکی وعا کمیں قبول کیوں نہیں ہور ہیں؟ موال: میری وعا کمیں قبول کیوں نہیں ہور ہیں؟ جواب: ایساایماندارانه سوال بو چینه پرالله آپ کواجر عطا کرے، اور تھانیت کی طرز آپ کی رہنمائی کرے۔ آمین۔

میرے خیال میں ایک صورتِ حال میں یہ: وتا ہے کہ ہم اپ اسباب اورائی مقام کو خلط ملط کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب ہم ایک اقتص شو ہرکے لئے دعا کرتے ہیں، ایک فررید ہے یا ایک مقصد ؟ میرے خیال میں بہت سالوگ اسایک مقصد کے طور پر لیتے ہیں، جس سے ان بہت سے مغالطّوں اور مایوسیوں کی دہ بیجی آبائی جو اکثر بعد ازاں پیدا ہوتے ہیں (ستم ظریفانہ طور پر دونوں صورتوں میں: ماری دعا برائی و جب بھی)۔ اس دنیا کی ہر چیز کی طرح، شادی بھی محض ایک ذرید ہیں، اللّہ تک چہنچنے کا ذریعہ۔ اس لئے آگر ہم اس کے لئے دعا کریں اور یہ ہمیں نہ لئی ذریعہ شاید اللّه نے ہمارے لئے کوئی اور ذریعہ چن رکھا ہے ۔ ... شاید مشکلات کے ذریعہ، ان کی ہر چیز کی طرح، شادی ہمیں نہ لئی شاید الله نے ہمارے لئے کوئی اور ذریعہ چن رکھا ہے ۔ ... شاید مشکلات کے ذریعہ، ان کی ہر چیز علی مطابق ایک ہمارے کے اور اس کے نتیج میں پیدا ہونے والے صبر کے ذریعہ، ہمیں مقمد برائی علی بہنچایا جائے گا یعنی اللّه تک ۔ اللّه سب سے بہتر جانتا ہے، ہوسکتا ہے کہ اگر دو ہمیں ماری دعا کے مطابق ایک ایک الله تک ۔ الله سب سے بہتر جانتا ہے، ہوسکتا ہے کہ اگر دو ہمیں ماری دعا تو ہم غفلت میں پڑ جاتے اور اس طرح اپنا مقعد بالگ

تاہم، میرے خیال میں مسلہ سے کہ اے اس انداز میں دیجے کے بائے، ہم چیزوں کو بالکل الٹ انداز میں دیجے رہے ہیں۔ دنیا (اچھی ملازمت، خاص تم کا جون ساتی اولاد، سکول، کر میر وغیرہ) ہمارا مقصد ہے اور اللہ اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ دعا کر کے ہم اپنے مقصد (جس چیز کے لئے بھی ہم دعا کر رہے ہوں) تک پہنچنے کے لئے اس ذریع النہ استعال کرتے ہیں، اور جب ہماراذریعہ (اللہ) ہمارے کا منہیں آتا تو ہم مایوں ہوجاتے ہیں ہم ہاتھ جھنگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری دعا نیس قبول نہیں ہو رہیں۔ ہمارا ذریعہ ہمارا دید، ہمارا دیا ہمارے کا منہیں ، آریا!

کیکن الله دسیلہ نہیں ہے۔ وہ مقصد ہے۔خود دعا کاحتی مقصد بھی خدا کے ساتھ ہماراتعلق استوار کرنا ہے۔ دعا کے ذریعے ہم اس کی قربت حاصل کرتے ہیں۔لہذا،میرے خیال مما سند ہے ہے کہ ہمارا نو کس فاط جگہ پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نجے دعا ہے استخارہ بہت پہند ہے۔ یہ الکل کامل دعا ہے کیونکہ بیت سلیم کرتی ہے کہ صرف اللہ ہی سب ہے بہتر جانتا ہے، اور پھرای ہو مالی جاتی جاتی ہے کہ ہمیں وہ عطا کر ہے جو ہمارے لئے بہترین ہے اوروہ ہم ہے دورکر دے جو ہمارے لئے بہترین ہوتا جو آپ ما تک جو ہمارے لئے بہترین ہوتا جو آپ ما تک رہے ہیں۔ فوکس اس چیز پر نہیں ، وتا جو آپ ما تک رہے ہیں۔ فوکس اس چیز پر ہوتا ہے جو اس زندگی اور اخروی زندگی کے لئے بہترین ہے۔ اس کے کا مطلب پینیں ہے کہ ہم اپنی مطلوب اشیاء کے لئے خصوصیت سے دعائیں کر سے اس کے بھی، اللہ کو میہ بات بہت پہند ہے کہ اس سے مانگا جائے ۔ لین اس کا مطلب ہے ہم اور اللہ پہروسہ رکھتے ہیں، اور اللہ پر بجروسہ رکھتے ہیں، تو پھر اللہ ہمارے لئے جو چیز بھی منتخب کرتا ہے، اس پر ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اور رکھتے ہیں، ور اللہ ہمارے لئے جو چیز بھی منتخب کرتا ہے، اس پر ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اور لئد کا علم ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، اس پر ہم خوش ہمیں جس کی کہ ہمیں لئے کہ دور ہے، اور اللہ کاعلم لامحدود۔ اپنے مارے حتی مقصد یعنی اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لئے بہتر ثابت ہوگ ۔ اور اس کی مالہ کہ جو ہی حصول کے لئے بہتر ثابت ہوگ ۔

والله اعلم!

فیس بک: پوشیده خطره

ہم ایک ''آئی ورلڈ' میں زندہ ہیں۔ ہارے چاروں طرف آئی فون، آئی پیڈ، مائی

ہم ایک ''آئی ورلڈ' میں زندہ ہیں۔ ہارے چاروں طرف آئی فون، آئی پیڈ، مائی

ہم ایک نوب بھرے ہوئے ہیں، لہذا فو کس واضح ہے: میں، میں اور میں۔ نفس کے حوالے

ہم این خبط کو ملاحظہ کرنے کے لئے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنی چیز بیچنے کے لئے،

اشتہار بازوں کو آپ کی انا کو سہلا نا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، کئی اشتہار ہمارے اس جھے کو متاثر

اشتہار بازوں کو آپ کی انا کو سہلا نا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، کئی اشتہار ہمارے اس جھے کو متاثر

کرتے ہیں جے طاقت اور اختیار بہت پیند ہوتا ہے۔ '' ڈوائر کیک ٹی وی' آپ کو بتا ٹا ہے: '' ٹی

وی مت دیکھتے، ٹی وی کو '' ڈوائر کیک' سیجئے۔'' (یعنی اپنی مرضی کے مطابق چلائے۔ مترجم)

''یگرٹ لینڈ' کا کہنا ہے: ''آپ کی حکمرانی ہے! دبی کے لامتنا ہی امکانات کی سرزمین میں

خوش آ مدید، جہاں مقداروں ، انتخابوں اور منظر پرآپ کی حکمرانی ہے۔''

کین صرف اشتہار ہازی ہاری انا کوسہلانے کا کامنہیں کرتے۔ ایک عالی مظمہ ہنہ اس اٹا کے پھلنے پھو لئے کے لئے جگہ اور پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ اوراس کا نام فیں بکہ خبر اب، میں سب سے پہلے یہ تسلیم کروں گی کہ فیس بک خیر کے لئے ایک طاقور آلہ ٹابت ہوئی ہے۔ کئی دوسری چیزوں کی طرح، یہ بھی و یہی ہی ہے جسیا کہ اس کا استعال کیا جائے۔ چاقو کوراک کا شخ کے لئے بھی استعال کیا جا سکتا ہے جس سے کسی بھوے کا پیٹ بھرے، اورائ کوراک کا شخ کے لئے بھی استعال کیا جا سکتا ہے۔ فیس بک وخیر کثیر کے لئے استعال کیا جا سکتا ہے۔ فیس بک وخیر کثیر کے لئے استعال کیا جا سکتا ہے۔ فیس بک وخیر کثیر کے لئے استعال کیا جا سکتا ہے۔ فیس بک واللہ نے میں اعادت کی تھم مرک نے ایک آ مرکا تختہ الٹانے میں اعادت کی تھم مرک نے ایک کرنے میں استعال کیا جا سکتا ہے۔ فیس بک کو اللہ کے اورا کید دورے کے مناز میں جس نے ایک ہے۔ فیس بک کو اللہ کے اورا کید دورے کا ساتھ تعال کیا جا سکتا ہے۔ سب یا فیس بک کو اللہ کے اورا کید دورے کے گئے بھی استعال کیا جا سکتا ہے۔ سب یا فیس بک کو اللہ کے اورا کے دورے کے گئے بھی استعال کیا جا سکتا ہے۔ سب یا فیس بک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کا کا ساتھ تعالی کیا جا سکتا ہے۔ سب یا فیس بک کو ایک کا کا حاستان کیا جا سکتا ہے۔ سب یا فیس بک کو ایک کو ایک کو ایک کی استعال کیا جا سکتا ہے۔ سب یا فیس بک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کی استعال کیا جا سکتا ہے۔ سب یا فیس بک کو ایک ک

فیس بک ایک دلچیپ مظہر ہے۔ انا ہم میں سے ہرایک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہماری ذات کا وہ حصہ ہے جے دبایا جانا چا ہے (اگر ہمیں سٹار وارز کے اینا کن کی طرح بدلاً آلہ کارنہیں بنتا تو .....)۔ انا کی پرورش کرنے میں بیہ خطرہ پوشیدہ ہے کہ جوں جوں اس کا پید بھرتا ہے، بیہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ جب بیہ طاقتور ہو جاتی ہے تو یہ ہم پر حکمرانی کرنا شرونا کی مجرتا ہے، بیہ طاقتور ہو قت آتا ہے جب ہم اللہ کے بند نے نہیں رہتے .....ہم اپنائس کی بندے بین جاتے ہیں۔

ہر تجربے، ہر فوٹو، ہر خیال کو یوں جیتی ہوں، جیسے اسے دیکھا جارہا ہے، کیونکہ میرے ذہن کے سی کونے کھدرے میں یہ خیال جاگزیں ہے: 'میں اسے فیس بک پر ڈالوں گی۔' اس طرح ہت و بودکی ایک نہایت دلچسپ کیفیت بیدا ہو جاتی ہے، تقریباً ہر وقت یہا حماس رہتا ہے کہ میری زندگی کی نمائش ہور ہی ہے۔ دیکھے جانے کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ ہر چیز کوفیس ہر پر ڈالا جاسکتا ہے تا کہ دوسرے اسے دیکھیں اور'' کمنٹ' کریں۔

زیادہ اہم بات سے کہ، اس سے اہمیت بخود کا جھوٹا احساس پیدا ہوتا ہے، جس کے تحت
میرا کیا ہوا ہر غیرا ہم کا م بھی بین الاقوامی اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ جلد ہی میں فو کس بن
جاتی ہے، وہ جسے نمائش پر لگایا گیا ہے۔ پیغام سے ہے: میں بہت اہم ہوں۔ میری زندگی بہت
اہم ہے۔ میرا کیا ہوا ہر کا م بہت اہم ہے۔ نتیجہ ایک پہلے سے بھی زیادہ طاقتور، مجھ پر مرکوز، دنیا
کی شکل میں سامنے آتا ہے، جس کا مرکز ومحور میں ہوں۔

جیسا کہ معلوم ہے، یہ نتیجہ ہت و بود کی حقیقت کے یکسرالٹ ہے۔ اس زندگی کا مقصد فدا کی کبریائی کی صدافت، اور اس کے سامنے میری اپنی عدم ابھیت اور ضرورت کا احساس کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں خود کو مرکز ہے ہٹاؤں اور اپنی جگہ اللہ کو مرکز میں رکھوں۔ لیکن فیس بک اس کے یکسرالٹ واہے کو دوام بخشتی ہے۔ یہ میری اس سوج کو تقویت دیتی ہے، کہ میری اپنی الکی اس کی میری اس سوج کو تقویت دیتی ہے، کہ میری اپنی الکہ ابھیت کی وجہ ہے، میری ہر غیر اہم حرکت یا خیال کی نمائش لگائی جانی چاہئے۔ لگا کی سیمی ایک فربر نہ جاتی ہے کہ میں نے ناشتے میں کیا کھایا یا کریانے کی دکان سے کیا خریدا، اتن اہم خبر کہ اس کا شائع کئے جانا ضروری ہے۔ جب میں ایک تصویر پوسٹ کرتی ہوں تو سائٹی کلمات کی منظر رہتی ہوں۔ ''لائیکس'' یا ''کمنٹس'' کی تعداد کے تحت، منظر رہتی ہوں۔ اور اپنے ''فرینڈز'' کی جسمانی حین ایک ایس کو اس کے ''لائیک'' کے جانے کی منظر رہتی ہوں۔ اور اپنے ''فرینڈز'' کی الاس فرینڈز کو واوین معکوس میں اس لئے دیا گیا ہے کیونکہ اپنے فیس بی ''فرینڈز'' کی فیصد تعداد کو تو واوین معکوس میں اس لئے دیا گیا ہے کیونکہ اپنے فیس بی ''فرینڈز'' کی فیصد تعداد کو تو واوین معکوس میں اس لئے دیا گیا ہے کیونکہ اپنے فیس بی ''فرینڈز'' کی فیصد تعداد کو تو گیا ہے کیونکہ اپنے فیس بی ''فرینڈز'' کی فیصد نور کو تو کی اس زندگی میں جانے تی شہیں ہوئے۔ )

مزید حاصل کرنے کی اس مشغولیت اور رقابت کا تذکرہ قرآن میں کیا کیا ہے۔ ارٹار باری تعالیٰ ہے:

" كِثرت كى جابت نے تهميں غافل كرديا۔" (سورة التكاثر: ١)

خواہ بیرقابت دولت جمع کرنے کے حوالے سے ہویا فیس بک پر فرینڈزاور" لائکیں" حاصل کرنے کے حوالے سے ، نتیجہ ایک ہی ہے: ہم اس کی بدولت غافل ہو گئے ہیں۔

فیس بک ایک اور خطرناک فو کس کو بھی تقویت دیتی ہے: دوسر بے لوگوں پر فو کس اور بیا کے در سے ہیں، وہ کیا لیند کرتے ہیں۔ وہ میر بے بار بے میں کیا سوچتے ہیں۔ فیس بک میر بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ فیس بک میر بارے میں دوسروں کی رائے کے ذریعے اس مشغولیت، اس غفلت کو توانا کرتی ہے۔ جلای میں مخلوق کے مدار میں داخل ہو جاتی ہوں۔ اس مدار میں رہتے ہوئے، میری تعاریف، برا در میری خوتی ، میری خودتو قیری، میری کا میا بی اور میری ناکا می کا تعین مخلوق ہے ہوتا ہے۔ اللہ مدار کے اندر رہتے ہوئے میراعروج وزوال مخلوق سے وابستہ ہوتا ہے۔ جب لوگ مجھے فول میں تو میں عروج بر ہوتی ہوں۔ جب وہ خوش نہیں ہوتے تو مجھے زوال آ جاتا ہے۔ لاگ ہوتے ہیں تو میں عروج بیں ہوتے ہیں کہ میں کہاں کھڑی ہوں۔ میری حیثیت ایک قیدی کی ہے کہائکہ میں نے اپنی خوشی ، دُکھ ، اطمینان اور ما ہوتی کی جا بیاں دوسروں کے حوالے کردی ہیں۔ میں نے اپنی خوشی ، دُکھ ، اطمینان اور ما ہوتی کی جا بیاں دوسروں کے حوالے کردی ہیں۔

ایک بارجب میں خالق کے بجائے مخلوق کے مدار میں داخل ہو کر وہاں رہے گئی ہوں۔

تو میں ریکرنی استعال کرنے گئی ہوں۔ ویکھنے، خدا کے مدار کی کرنی یہ ہے: اس کی خوشود کا اس کی ناراضی، اس کا انعام یا اس کی سزا۔ لیکن مخلوق کے مدار کی کرنی یہ ہے: لوگوں کا توبیا تقدید لہذا میں اس مدار میں جتنا گہرا اتر تی ہوں، اس کرنی کے لئے میری حرص اتن ہی ہون جاتی ہوں۔ مثال کے طور پر، اگر کی جاتی ہوں، تو مجھے اس کی کرنی کی زیادہ نے زاد اللہ ہوتی ہوں، تو مجھے اس کی کرنی کی زیادہ نے بازائی ہوتی ہوں، تو مجھے اس کی کرنی کے لئے 'دولت کی ہون جب کیل جب کیل جب کیل میں منا پلی کی کرنی سے میں کیا خرید سکتی ہوں؟

ہوتی ہے۔ اور ایک لیے کے لئے 'دولت نگر میں منا پلی کی دولت کی ہوں؟

ہوتی ہے۔ اور ایک کرنی کی حیثیت بھی منا پلی کی دولت کی ہی ہوں؟

تعریف کی انسانی کرنی کی حیثیت بھی منا پلی کی دولت کی ہی ہوں؟

ال کا جع کرنا بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو یہ ہوں ہیں اپنی میاوت بی ہوں ہیں جعلی کرنسی کی طبع کرتی ہوں ۔ اس طرح سے جم پوشیدہ شرک کی شار ہو بہتی ہوں بینی ریا۔ ریا مخلوق کے مدار میں زندگی گزار نے کا بقیجہ ہے۔ جم اس مدار کی میرائی میں بیت زیادہ انرتی ہوں ، انسانی تعریف، پہندیدگی اور شہرت حاصل کرنے کی طبعہ اتنی تی ناب آتی بیات ہوں ، کو اتنا ہی بین میں اس مدار کے جمان ریاحت بیت بیت بیت کے دی ہوں ، انسانی تعریف ، پہندیدگی اور شہرت حاصل کرنے کی طبعہ اتنی تی ناب آتی بیت بیت بیت کے دی۔ میں اس مدار کے جتنا زیادہ اندر تھستی ہوں ، محروی کا خوف اتنا می بین حت بیت ہوں ، محروی ، پہندیدگی ہے محروی ، تعریف ہو کی۔

لیکن میں لوگوں سے جتنا زیادہ ڈرتی ہوں، میری غلامی کی شدت میں اتا ہی امنا فی ہوت ہے۔ حقیقی آزادی اسی وقت ملتی ہے جب میں اللہ کے سواہر چیز اور برانسان کے خوف سے چھٹارا یالیتی ہول۔

ایک نہایت گہرے مفہوم کی حامل حدیث میں ایک شخص نبی اکرمتسی استدید وآلدوسم کے پاس آیا اور بولا: ''یا رسول اللّہ وَ نَیْرَیْرُ اِللّٰ اللّٰہ الل

ستم ظریفی ہے ہے کہ ہم لوگوں کی پندیدگی اور مجت کی جتنی کم عب رتے ہیں، یہ ہے۔
اتن می زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ ہمیں دوسروں کی ضرورت جتنی کم محبور بوتی ہے، اتن می زیادہ
لوگ ہماری طرف کھنچ چلے آتے ہیں اور ہماری صحبت کے طلبے ربوتے ہیں۔ یہ صدیث ہمیں
لوگ ہماری طرف کھنچ جلے آتے ہیں اور ہماری صحبت کے طلبے کر می ہم خدا اور لوگوں،
لیک عمیق صدافت ہے روشناس کراتی ہے۔ محلوق کے مدار سے نکل کر می ہم خدا اور لوگوں،
لیک عمیق صدافت ہے روشناس کراتی ہے۔ محلوق کے مدار سے نکل کر می ہم خدا اور لوگوں،

روں سے سامنے سرحرو ہوستے ہیں۔ البذافیس بک اگر چہالک طاقتور آلہ ہے، گراہے آزادی کا آلہ رہے وہ بجئے اپنے انس اور دوسروں کی رائے کی غلامی کا آلہ نہ بتائے۔

یہ بیداری ہے

سی اس احساس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ فرض سیجئے کہ آپ نے ساری کرایک اور سے اس اور سے بھوں کہ یہی آپ کی کل دنیا ہے۔ پھرا چا نک آپ باہر قرہ اکنے ہیں۔ آپ ورختوں اور پر ندوں اور سرن اور سی اور کی میں پہلی مرتبہ آپ اسان کو د کھتے ہیں۔ آپ ورختوں اور پر ندوں اور سرن اور کی میں پہلی مرتبہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جس دنیا ہے آپ کی والن سے ، وہ نقتی تھی۔ پہلی مرتبہ آپ ایک زیادہ تھی ، زیادہ خوبصورت حقیقت دریافت کرتے ہیں۔ فرراسو چئے کہ بیا حساس آپ پر کیسی سرمستی طاری کر دے گا۔ ایک لمح، آپ کو ایبالگان کی اور سرن سرن کی اور سرن سرن کی اور سرن کر سرن کے ہیں۔ اچا تک ، غار میں گزاری ہوئی گزشتہ زندگی کی کسی چیز کی کوئی ابن نہیں رہتی۔ پہلی مرتبہ آپ صاحب اختیار ہو جاتے ہیں ، پوری طرح بیدار، پوری طرح این سرن کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ روحان سرم کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

یہ بیداری ہے۔

الله عبادت كوآسان بناديتا ہے۔ اس كيفيت ميں عبادت كرنا كہيں زيادہ آسان ہوجاتا ہے۔ انسان ميں ابہاؤوں ا اس زندگی کی ہر کیفیت کی طرح ، یہ کیفیت بھی عارضی ہے۔ زندگی بھی خطمتقیم میں نہیں چاتی ، اور نہ ہی اللہ کی طرح جانے والا راستہ سید تھی لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ اس بات ہے بے خبری رہنے کی صورت میں اس کیفیت کے گز رجانے کے بعد ، آپ مایوی و ناامیدی کے شکار ہو سکتے ہیں۔

ال كيفيت كے چور كر هے:

اس کیفیت کے ساتھ جو دو چورگر جھ منسوب کئے بیاتے ہیں،ان کا انعلن اس کیفیت کی مندرجہ بالاخصوصیات کو سمجھ نہ پانے ہے۔ یہ چورگر جھ راہ سلوک میں جمورہ کے شکار ہو مندرجہ بالاخصوصیات کو سمجھ نہ پانے کے ہیں انہان سمجھتا ہے کہ ہیں پہلے ہی جانے کے دو اسباب بھی ہیں بعنی تکبر/ المینان اور مابوی۔ منظمرانسان سمجھتا ہے کہ ہیں پہلے ہی بہت اچھا ہوں، اس لئے وہ جدو جہد کرنا چھوڑ ویتا ہے۔ مابوس انسان سمجھتا ہے کہ وہ بھی جدو جہد کرنا تھوڑ ویتا ہے۔ دومتنا دامراض ایک ہی تنجہ ویت کی نیس بات کا اس لئے وہ جدو جہد کرنا تھوڑ ویتا ہے۔ دومتنا دامراض ایک ہی تنجہ ویت بین بین یعنی آپ کوراہ سلوک پرآ سمے ہو جہد کرنا تھوڑ ویتا ہے۔ دومتنا دامراض ایک ہی تنجہ ویت بین بین بین بین کی آپ کوراہ سلوک پرآ سمے ہو جنہ سے روک دیتے ہیں۔

☆ تكبر

کہ بر کر سے کا تعلق اس بات کو نہ سمجھ پانے سے ہے کہ عبادت کی برائی ہوں کو نہ سمجھ پانے سے ہے کہ عبادت کی برائی ہوں کے صلاحیت اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے اور بیاس کیفیت کا خاصہ ہے، فرد کا نہیں۔ جوائی بان کو سمجھ نہیں پاتا، وہ مغالطے کا شکار ہوتے ہوئے اس کیفیت سے ملنے والی عبادت کی مماانین کی راست بازی سے منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بیرجھوٹا انتساب بہت خطرناک ہے کوئی اس کی وجہ سے تکبر اور پارسائی کا زعم بیدا ہوتا ہے۔ بیا حساس کرنے کے بجائے بیا ضافرائل کی طرف سے ایک انعام ہے، عابد ڈ ھکے چھے فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ممکن ہے، ان لوگوں کو خوش وخروش کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ حقارت کی نظر سے د کھنے گے جواس طرح کے جوش وخروش کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ حقارت کی نظر سے د کھنے گے جواس طرح کے جوش وخروش کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔

اس چور گڑھے کا تعلق اس بات کو نہ مجھ پانے سے ہے کہ اس زندگی کی تمام کیفیات ک طرح، روحانی سرمستی کی مید کیفیت بھی عارضی ہے۔اس کا مطلب میز بیں کہ آپ ناکام ہوگے ہیں یا بید کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کی سرم تارُر جانے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے۔اس سرمستی کی تغیر پزیری زندگی کی ایک خصوصیت ہاد یہ ایک ایساسبق ہے جوحضرت ابو بکڑ صدیق کو بھی سکھنا پڑا۔ ایک روز حضرت ابو بکڑ اور حفرت حظلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ جب ہم آپ کے بال ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت کے باغوں اور جہنم کی آگ کی یاد دلاتے ہیں اور ہمیں ایباللا ہے کہ ہم انہیں اپنی آئکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔لیکن جب ہم آپ کی صحبت سے اٹھ کر جانے ہیں تو اسپنے بیوی بچوں اور دنیاوی معاملات میں مشغول ہو کر غافل ہو جاتے ہیں۔رسول الله الله الله عليه وآله وسلم نے فرمایا ''اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے،اگرنم ہوں گ کیفیت طاری رہے جومیری صحبت میں اور ذکر کے دوران ہوتی ہے، تو فرشے تہارے بنزہا • کر اور راستے میں تمہیں روک کرتم سے مصافحہ کریں، لیکن خظلہؓ، مخلف وت ای<sup>سے نہیں</sup> ہوتے۔''آپ نے بیات تین مرتبدد ہرائی۔(صححمسلم)

روحانی سرستی کی کیفیت گزر جانے کے بعد:

اس سفر کاسب سے اہم جزویہ ہے کہ بھی کوشش ترک نہ کی جائے۔ جان لیجنے کہ آپ کو بہلے جیسا جوش وخروش محسوس نہ ہونے کی وجہ بیزیں آپ کسی چنج میں ناکام ہو سے ہیں۔ فراز سے بعداس نشیب کا آ نااس راہ کا فاطری حصہ ہے۔ جیسا کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ والم نے حضرت ابو بگر صدیق کو بتایا، بینشیب وفراز اس سفر کا حصہ ہیں۔ اور اگر ہم ہمیشہ مرستی کی کیفیت میں ہی رہیں تو ہم انسان نہ رہیں گے۔ ہم فرشتے بن جانمیں گے! کامیانی کا فیصلہ اس سنجیں ہوتا کہ جب ہم بلندی پر ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ سوال سے ہے کہ جب ہم پستی میں : و سے بین ہوتی تو ہمارا طرز عمل کیا : وتا ہے۔ اس راہ میں ہوری ہوتی تو ہمارا طرز عمل کیا : وتا ہے۔ اس راہ میں کامیانی حاصل کرنے کی کلید سے ہے کہ ایک وفعہ جب ''بیتی'' کا عالم طاری ہوجائے تو بھی ۔ فر

شیطان کے ہتھکنڈ ہے:

یاد رکھئے کہ آپ کی کیفیت کے حیاب سے شیطان آپ پر حملہ آور ہونے کے لئے مختلف طریقے اپنائے گا۔

الم مرمتی کی کیفیت میں:

جب آپ پرسرمتی کی کیفیت طاری ہوگی تو وہ آپ کومتکبر بنا کر پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ وہ آپ کو دوسروں کونظر حقارت ہے دیجھنے پر آمادہ کر کے پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ وہ آپ کو اپنے بارے میں الی خوش گمانی میں مبتلا کر دے گا کہ آپ جدو جبد کرنا ہی ترک کردیں گے کیونکہ آپ کولگ رہا ہوگا کہ آپ پہلے ہی بہت پچھ کر چکے ہیں (اور دوسروں سے بہت بہتر ہیں)، اور اس طرح آپ کو پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ وہ مسلسل آپ کوان لوگوں کی طرف دیکھنے پر مجبور کرے گا جو بظاہر آپ ہے کم محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ آپ کوانی کوتا ہیوں کا جو از مل سکے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ بجاب نہیں پہنتیں، تو وہ آپ کو یہ کوانی کوتا ہیوں کا جواز مل سکے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ بجاب نہیں پہنتیں، تو وہ آپ کو یہ کو پہنے پر آمادہ کرے گا: ''یہ جاب پہنے والیاں فلاں برے کام کرتی ہیں۔ کم از کم میں کو پہنے کام نہیں کرتی۔ میں فلاں فلاں ایجھے کام کرتی ہوں جو یہ جاب پہنے والیاں نبیں کرتی۔ ''

اوراگرآپ سے عبادت میں کوتا ہی ہوجائے تو آپ کو بیسو چنے پرآ مادہ کر ہے گا۔ '' کم آز کم میں فلاں فلاں کی طرح کلبوں میں گل چھر سے تو نہیں ایڈ اربی۔''یا در کھئے ،اللہ کا اجراس حماب تہ تقسیم نہیں ہوتا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسر سے کیا کر رہے ہیں۔ روزِ محرم ہم ہوں گے۔ اور میحض شیطان کا ایک ہتھکنڈہ ہے تو آپ کوکوشش کرنے سے روک دے۔

ہوں گے۔ اور میحض شیطان کا ایک ہتھکنڈہ ہے تو آپ کوکوشش کرنے سے روک دے۔

ہوا گے۔ اور میحض شیطان کا ایک ہتھکنڈہ ہے تو آپ کوکوشش کرنے سے روک دے۔

کیکن جب آپ پراضمحلال طاری ہوتا ہے، آپ خود کوپستی میں محسوں کرتے ہیں ز شیطان آ پ پرایک مختلف ہتھکنڈ ہ آ ز مائے گا۔ وہ آ پ کو مایوسی کا شکار کر کے پھنسانے کی وشش کرے گا۔وہ آپ کو میسوچنے پر آمادہ کرے گا کہ آپ بالکل بے وقعت ہیں اور کوشش کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ وہ آپ کو بیسوچنے پر آمادہ کرے گا کہ آپ ایک ناکام انسان ہیں اور آپ جو پچھ بھی کرلیں، وہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے، جو بھی آپ کو حاصل تھا۔ یا وہ آپ کو ہ یقین دلانے کی کوشش بھی کرسکتا ہے کہ آپ استے "برے" بیں کہ اللہ آپ کو بھی معاف کرے ا ہی نہیں۔اس کے نتیج میں، ہوسکتا ہے آپ مزید پستی میں اترنے کی طرف مائل ہو جائیں۔ ممکن ہے ایک وقت میں آپ رفعت پر تھے لیکن جب عبادت میں کوتا ہی ہونے گی تو آپ ذور پر بہت شرمسار ہوئے۔ اور شاید آپ کے سابقہ زعم پارسائی کی وجہ سے آپ نے لوگوں کو غلطیاں کرنے یا کمزور پڑنے کی اجازت نہیں دی۔ بیرویہ خودشکنی کی طرف لے جاتا ہے کوئکہ اس کے تحت آپ خود کو بھی غلطیاں کرنے یا کمزور پڑنے کی''ا جازت''نہیں دیتے۔ چونکہ آپ مجھتے ہیں کہ آپ کوانسان بننے اور خطا کا مرتکب ہونے کی اجازت نہیں ؟ اس کئے جب آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ خود پرانے شرمسار ہوتے ہیں کہ سارگالبہ ہی کھو بیٹے ہیں۔ آپ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ ا<sup>س کے نی</sup>ج میں آپ مزید گناہوں کا ارتکاب کرنے لگیں جس کی وجہ سے آپ کی مایوی میں اور بھی اضافہ ہوگا۔اور بیا یک خود کو دوام دینے والا ایک شیطانی چکر بن جائے گا۔ شیطان آپ کو ہی<sup>و جے ہ</sup> آ مادہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا کہ آپ کوتو بہ یا عبادت کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی جانگا کا کہ آپ کوتو بہ یا عبادت کرنے کی کوشش ہی ہیں کرنے جانگا کہ آپ کوتو بہ یا عبادت کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی جانگ کیونکہ ایسا کرنا منافقت ہوگی کیونکہ آپ تو بہت'' برے'' انسان ہیں۔وہ چاہتا ہے کہ آپ

ی رحت سے مایوس ہو جائیں۔ یقینا، بیساری باتیں جھوٹ ہیں۔لیکن شیطان کواپنا کام کرنا بنولی آتا ہے۔ جب آپ سے گناہ ہو جائے ، تو وہی وفت ہوتا ہے جب آپ کو پہلے ہے کہیں ربی رور اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہیں کہ آپ اس سے دورہٹ جائیں۔ خود کو پستی کے اس سفر سے بچانے کے لئے ، یا در کھئے کہ نشیب اس راہ کا حصہ ہیں۔ یاد رکھے کہ 'فقر' کیعی ضعف بہ حیثیت انسان آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب آپ کو بیادراک ہوجائے کہ اس کا مطلب میں ہیں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں یا آپ منافق ہیں، توالی کیفیت کا شکار ہونے کے بعد بھی آپ جدوجہد کرنا ترک نہیں کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چند مخصوص عادات اپنالی جا ئیں جن کاتعلق' کرنے کے کم از کم کاموں'' سے ہو۔اس کا مطلب پیہ ے کہ آپ کیسا بھی محسول کررہے ہوں ، آپ کا دل کتنا ہی بچھا ہوا کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ کو کم از کم پیکام تو ضرور کرنے ہیں۔ آپ کواحساس ہوگا کہ جب ایسی کیفیت طاری ہوتو آگے بڑھنا ر شوار تر ہو جاتا ہے، کیکن ان کا موں کو کرتے رہنے کی کوشش جاری رکھئے۔ مثال کے طور پر، کم از کم یہ کہ روزانہ پانچ نمازیں وقت پرادا کی جائیں۔اس پر بھی سمجھوتہ نہیں کیا جانا چاہئے، چاہے آپ پر کتنی ہی یژ مردگی طاری کیوں نہ ہو۔ پنج وقتہ نماز آپ کے لئے سانس لینے کے ممل کی طرح ہونی جائے \_تصور سیجئے کہ جب بھی آپ تھے ہوئے ہوں یا آپ کا موڈ اٹھا نہ ہوتو آپ مانس نه لنے کا فیصله کرلیس نو کیا ہوگا!

گزرتارے گا۔ آپ کی عبادت کرنے کی اہلیت میں کمی بیشی ہوتی رہے گا۔ لیکن جان ایجے استقلال سے کام لیجے ، استقلال سے کام لیجے ، استقلال سے کام لیجے ، الین کے شکار نہ ہوئے اور اعانت کے لئے اللہ سے رجوع سیجئے۔ راہ کھن ہے۔ اس میں بہت سے شکار نہ ہوئے اور بہت سے کھڑے آئیں گے۔ لیکن زندگی کی تمام دیگر چیزوں کی طرق، ال رہے کو بھی ایک دن ختم ہوتا ہے ، اور اختتام پر آپ کو ساری کا وشوں کا صلال جائے گا۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

''ا ہے انسان، بے شک تھے ہروقت اپنے رب کی طرف کوشش کر کے بروقت اپنے رب کی طرف کوشش کر کے بروقت اپنے رہنا ہے، اور پھر اس سے مل جانا ہے۔'' (سورہ الانشقاق: ۲) بروقت رہنا ہے، اور پھر اس سے مل جانا ہے۔'' (سورہ الانشقاق: ۲)

## عورت كامتمام

#### عورتو ں کو بااختیار بنانا

جب نبی کر یم بسلی القد علیه و آله و کلم کے سحائی اسلام کا پیغام لے کر آیا۔ بتی میں داخل بوٹ انہوں نے کہا: میں تہ ہیں بند سے بوٹ اسلام کا پیغام نے کہا: میں تہ ہیں بند سے کی ناائی سے نبجات والا نے اور بند سے کے دب کی غلامی میں دینے کے لئے آیا : وال نے اور بند سے کے دب کی غلامی میں دینے کے لئے آیا : وال نے

اس بات میں ایک زبر دست خزانہ پوشیدہ ہے۔ان الفاظ میں باا فتیاری اور آزاد ہی کی طرف جانے والے قیقی رائے کی کلید بندے۔

بات یہ ہے کہ جب آپ یا میں، اپنے خالق کے علاوہ کی بھی اور شے کو ہماری کامیابی، ہماری ناکامی، ہماری خوشی یا ہماری وقعت کا تعین کرنے کی اجازت دے دیے جی تو ہم غلائی ک ایک خاموش لیکن تباہ کن شکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وہ شے جو میری خود تو تیم کی، میری کامیا بی اور میری ناکامی کا تعین کرتی ہے، وہی مجھے کنٹرول ہمی کرتی ہے۔ اور یہ میری آتا بن جاتی ہے۔

وہ آتا جس نے ایک عورت کی وقعت کا تعین کیا ہے، وہ پورن تاری کے دوران کی شکوں میں سامنے آتا رہا ہے۔ عورت کے لئے مقرر کئے گئے غالب ترین معیارات میں ت ایک مردوں کا معیار ہے۔ لیکن جو بات ہم اکثر بھول جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ نہ ایک واسطے سے عورت کو وقعت دے کر اے اعز از بخشا ہے مسمردوں کے واسطے سے نہیں۔ اس کے باوجود، جب مغربی آزادی نسواں 'نے خدا کو منظر سے بٹایا تو مردوں کے علاوہ کوئی اور معیار باقی نہ رہا۔ اس کے بتیج میں مغربی آزادی نسواں کی علمبردار کے پاس اپنی وقعت مردوں کے واسطے سے وقعونڈ نے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا۔ اور ایسے کر کے اس نے ایک ناقش مفرون جب تک مفرون جب تک میں نہ ہوجائے وہ ایک مکمل انسان بن ہی نہیں عتی۔

جب كى مرد نے اپنے بال جھوٹے كرائے تواس نے اپ بال جيموئے كرانا جاہے۔

جب مردفوج میں شامل ہوا تو وہ فوج میں شامل ہونے کی خواہشمند ہوگئی۔اے ان چیزوں کی طلب صرف اس وجہ سے تھی کیونکہ اس کے ''معیار'' کے پاس سے چیزیں موجود تھیں۔

جو بات وہ سمجھ نہ پائی وہ یہ سی کہ عورت اور مرد دونوں کو اللہ نے ان کی انفرادیت بر عزت بخشی ہے۔ ۔۔۔۔ بکسانیت میں نہیں۔ جب ہم مردوں کو معیار کے طور پر قبول کر لیتی تیں تو اچا تک ہر چیز جو خاص نسوائی ہے، اس تعریف کے تحت کمتر ہو جاتی ہے۔ حماس ہونا ایک بی ایس تعریف کے تحت کمتر ہو جاتی ہے۔ حماس ہونا ایک بی ایس منسوب کیا جاتا ہے) کے درمیان ہونے وال جنگ اور بے غرض دردمندی (جے عورتوں سے منسوب کیا جاتا ہے) کے درمیان ہونے وال جنگ میں عقل ومنطق کو غلبہ حاصل ہوگیا۔

جیسے ہی ہم نے بیتلیم کرلیا کہ جو چیز بھی مرد کے پاس ہے، جوکام بھی وہ کرتا ہے، بہتر ہے، اس کے بعد جو بچھ بھی ہوا وہ محض ایک اضطراری رؤمل تھا: اگر مردوں کے پاس یہ بہتر ہے تو ہمیں بھی چا ہے۔ اگر مردا گلی صفوں میں نماز ادا کرتے ہیں، تو ہم فرض کر لیتی ہیں کہ بہتر ہے، لہذا ہم بھی اگلی صفوں میں نماز ادا کرنا چاہتی ہیں۔ اگر مردا مامت کراتا ہے تو ہم فرا کر لیتی ہیں کہ امام خدا کے زیادہ نز دیک ہوتا ہے، اس لئے ہم بھی امامت کرانا چاہتی ہیں۔ ان کے ہم بھی امامت کرانا چاہتی ہیں۔ ان کر لیتی ہیں کہ امام خدا کے زیادہ نز دیک ہوتا ہے، اس لئے ہم بھی امامت کرانا چاہتی ہیں۔ ان کر لیتی ہیں کہ امام خدا کے زیادہ نز دیک ہوتا ہے کہ دنیاوی قیادت کا مرتبہ عاصل کرنا خدا کے سامنے انسان کے مرتبہ کے کہ کوئی علامت ہے۔

لیکن ایک مسلمان خاتون کواپنے آپ کواس انداز میں ذکیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا معیار اللہ کی ذات ہے۔اس کی قدر و وقعت اللہ کی عطا کی بوئی ہے،اس کے لئے ان سمی مرد کی ضرورت نہیں۔

ایک عورت کی حیثیت ہے ہمیں ملنے والی فضیلت کو مدنظر رکھتے ہوئے،اگرہم کوئی انہ شخصیت یعنی مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں جو کہ ہم نہیں ہیں،اور تجی بات ہے ہے کہ ہم بنا جی نہیں ہیں، ور تجی بات ہے ہے کہ ہم بنا جی نہیں ہیں، ور تبینی مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں ۔ بطورخوا تین ،ہمیں تب تک حقیقی آزادی عاصل نہیں ہوگئی جب تک کہ ہم مردوں کی نقالی کرنا حجیوڑ نہ دیں،اوراس انفرادیت کی خوبصورتی کی قدر کرنا ہوگئیں جو کہ خدا نے ہمیں عطائی ہے۔

وراس کے باوجود، معاشرے میں، ایک اور' آتا' جا بجا نظر آتا ہے جس نے عورتوں کے ان کی وفعین کیا ہے۔ اور یہ نام نباد معیار، حسن وخوبھورتی کا ہے۔ بیپن سے کئے ان کی وفعت کا تعین کیا ہے۔ اور یہ نام نباد معیار، حسن وخوبھورتی کا ہے۔ بیپن سے می، بطور عورت جمیں معاشرے کی جانب سے ایک بڑا واضح بیغام دیا جاتا ہے۔ اور وہ بیغام یہ بے اور وہ بیغام یہ بیا جاتا ہے۔ اور وہ بیغام یہ بیا ہے۔ دور وہ بینام یہ بیا ہے۔ دور وہ بیا ہے۔ دو

لبندا ہمیں کہا گیا کہ ان کا میک اب کریں اور ان کے دیے ہوئے شارٹ سکر نے پہنیں۔ ہمیں ہدایت کی گئی ابنی زندگیاں، اپ جسم اور ابنا وقار خوبصورت بننے کے نصب العین پر قربان کر دیں۔ ہم یہ بچھنے گئیں کہ ہم جو پچھ بھی کریں، ہماری قدرای حد تک ہوگی جس حد تک ہم مردوں کوخوش کر سکیں اور ان کے سامنے خوبصورت بن کر آسکیں۔ لبندا ہم نے ابنی زندگیاں فیش میٹزینوں کے سرور تی پر گزاریں اور ہم نے ابنا جسم اشتبار بازوں کے حوالے کر دیا کہ وہ اے فروخت کریں۔

ہم غلام تھیں، لیکن انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہم آزاد ہیں۔ ہم ان کا کھلونا تھیں، گر انہوں نے تئم کھا کر کہا کہ یہ کامیا بی ہے۔ کیونکہ انہوں نے آپ کو سکھایا کہ آپ کی زندگی کا متصد ہی یہی ہے کہ آپ نمائش کی چیز بی رہیں، مردوں کو کشش کریں اور ان کے لئے فوبصورت بن کرسا منے آئیں۔ انہوں نے آپ کو یقین دلا دیا کہ آپ کا جم ان کی کا روں کا مارکیننگ کرنے کے لئے تخلیق کیا گیا ہے۔

لیکن انہوں نے جھوٹ بولا۔

آپ کا جسم، آپ کی روح کسی ارفع تر مقصد کے لئے تخلیق کئے گئے تھے۔ کسی نہایت ارفع تر مقصد کے لئے۔

ارشاد بارى تعالى ب:

'' بے شک اللہ کے نزد کیے تم میں ہے۔ سب سے زیادہ عزت والاوہ ہے جوسب سے زیادہ متق ہے۔''(سورہ الحجرات: ۱۳)

ر ب سریان کی خالی کرے یوں آپ کو عزت بخشی گئی۔ مگر آپ کو بیٹزت مردوں کے واسطے، ان کی خالی کرنے سے یا نہیں خوش کرنے سے نہیں ملی۔ بہ میثایت عورت آپ کی قدر کا تعین آپ کی کمر کے سائزیا آپ کے عاشقوں کی تعداد سے نہیں ہوتا۔ بطورانسان آپ کی قدرکا تعین ایک املی ترپائے۔

کیا جاتا ہے ایمنی راست بازی اور تقویٰ کا بیانہ اور فیشن میگرین جو کیمی کھے رہیں، آپ کی زرگ کی مقصہ محض مردوں کے لئے خوابصورت نظر آنے سے کہیں زیان املی وار فئی ہے۔

ہرنی تکی میں مداکی اور اس کے ساتھ جمارے رشتے کی بدولت ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جمارے رشتے کی بدولت ہوتی ہے۔ اور اس کے اور جور، بنیان سے بہیں، بطور عورت، سے سکھایا گیا ہے کہ بب تلک کوئی مرد جمیں آ کر مکمل نہ کر ۔ بماری ذات او موری رہے گی۔ سنڈ ریاا کی طرن جمیں سکھایا گیا کہ جب تک کوئی مرد جمیں آگے۔ کوئی مرد کار رہیں گی۔ "خوابیدہ حین" شزادہ جمیں بنیانے کے لئے نہیں آئے گا، جم کے یار و مددگار رہیں گی۔ "خوابیدہ حین" کی شروع نہیں ہوگی جب تک کہ 'رئیس چارمنگ' ہماری زندگی اس وقت تک پوئ طرح جمیں بتایا گیا کہ ہماری زندگی اس وقت تک پوئ طرح شمیں بتایا گیا کہ ہماری زندگی اس وقت تک پوئ طرح شمین ہوگی جب تک کہ 'رئیس چارمنگ' ہمارا بوسہ نہ لے لیکن حقیقت یہ ہوگی شہوار آپ کو بچانہیں سکتا۔ یہ کام صرف اللہ بحانہ و تعالی بی کرسکتا ہے۔

للبذااس سوال کا جواب دیئے ،وٹ کے ایک فورت بہاں اور کیمے باانتیاری بنی ہے، مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا قول یادآ تا ہے۔ وہن احساس ایک بارچ جاگ افتحا ہے کہ حقیقی آزادی اور بااختیاری صرف اس میں ہے کہ خود کو باتی سب آتاوں، سب تعاریف ومعیارات کی خلای ہے جیٹر الیا جائے۔

ابطور مسلمان خواتین ، ہمیں اس خاموش غلامی ہے آزاد کرا دیا گیا ہے۔ مردوں جیسی عزت پانے کے لئے ہمیں معاشر ہے خوبھورتی یا فیشن کے معیار کی ضرورت نہیں۔ وزت پانے کے لئے ہمیں مردوں جیسا بننے کی ضرورت نہیں ، اور جمیں کسی شنراوے کی ختظر رہنے ک ضرورت نہیں ، اور جمیں کسی شنراوے کی ختظر رہنے ک ضرورت نہیں کہ وہ آ کر جمیں بچائے یا ہماری تحمیل کرے۔ ہماری وقعت ، ہماری فزت ، ہماری فخات اور ہماری تحمیل بندوں میں پوشیدہ نہیں۔

بلکہ بندوں کے آقامیں پوشیدہ ہے۔

اس تہذیب کے نام ایک خط جس نے مجھے پروان چڑھایا

بچین میں تم نے مجھے بطخ کے برصورت بچے کی کہانی سائی،اورسالوں میں یہ سمحتی ربی کہوں کے بین میں تم کے برصورت بچے کی کہانی سائی،اورسالوں میں یہ سمحتی ربی کہوں کے میں معیار (یعنی مردوں) کہوں تھے میں تھی ۔ ایک طویل عرصے تک تم مجھے یہ پڑھاتے رہے کہ میں معیار (یعنی مردوں) کی ایک بھونڈی نقل کے سوا بچھے ہیں۔

ت یت و در ان سے وا چھ یا ۔ میں ان کے جتنا تیز نہیں بھاگ سکتی تھی یا ان کے جتنا وزن نہیں اٹھا سکتی تھی۔ میں اتنا چیسہ بیس کماتی تھی اور میں اکثر رودیتی تھی۔ میں مردوں کی ایک دنیا میں بڑی ہوئی جہاں میرا کوئی ٹھکا نہ نہ تھا اور جب میں مرد نہ بن کی تو میں اسے خوش کرنے میں جٹ گئی۔ میں تمہارا میک اپ لگایا اور تمہارے شارٹ سکرٹ پنے۔ میں اپی زندگی، اپنا جسم، اپنا وقار، خوبصورت بخے کے مقصد کے لئے قربان کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ میں خواہ کچھ بھی کرلوں، میری تو قیر بس اس حد تک اپنے مالک کوخوش کر سکتی بول اور اس کے لئے خوبصورت بن سکتی بول۔ اور اس کے لئے خوبصورت بن سکتی بول۔ اور اس لئے میں نے اپنی زندگی فیشن میگزین کے سرور ق پر گزاری اور اپنا جسم تمہیں فروخت کرنے کووے دیا۔

میں ایک غلام تھی مگرتم نے مجھے پڑھایا کہ میں آزاد ہوں۔ میں تمبارا کھلوناتھی، مُرتم نے مجھے سکھایا کہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ نمائش کی جزین کررہوں، مردول کورجھاؤں اوران کے لئے خوبصورت نظر آؤں۔ تم نے مجھے یہ یقین دلا دیا کہ میراجسم تمباری کاروں کی مارکیننگ کے لئے بنا ہے۔ اور تم نے مجھے اس سبق کے ماتھ پروان بڑھایا کہ میں بطخ کا برصورت بچے ہوں۔ لیکن تم نے جھوٹ بولا۔ پروان بڑھایا کہ میں بطخ کا برصورت بچے ہوں۔ لیکن تم نے جھوٹ بولا۔ میں مختلف ہوں۔ ساور میرامختلف اسلام مجھے بتاتا ہے کہ میں ایک راج ہنس ہوں۔ میں مختلف ہوں۔ ساور میرامختلف

اسلام بچھے بتاتا ہے کہ میں ایک راج میس ہوں۔ میں مختلف ہوں.....اور میرا مختلف ہونا ہی درست ہے۔اور میراجسم،میری روح کسی ار فع تر مقصد کے لئے بنائے گئے ہیں۔ اللّٰدقر آن میں ارشاد فر ماتا ہے:

"ا الوگو! ہم نے تم سب کو ایک (ہی) مرد وعورت سے بیدا کیا ہے اور کنے قبیلے بنا دیئے ہیں تا کہ تم آپس میں ایک دوسر ہے کو پیچانو ،اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متق ہے، یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ "(سورہ الحجرات: ۱۳)

اس کئے مجھے عزت بخشی گئی گئی میں میزت سردواں کے ساتھ میرے تعلق کی بدولت نہل مقصی ایک عورت کے طور پر میری قدرو وقعت کا بیانہ میری کمر کا سائز یا میرے عاشوں کا تعداد نہیں ۔ایک انسان کے طور پر میری قدرو قیمت ایک اعلیٰ تربینی نے پر متعین کی جاتی ہجنی تعداد نہیں ۔ایک انسان کے طور پر میری قدرو قیمت ایک اعلیٰ تربینی نے پر متعین کی جاتی ہوئی میرا مقصد حیات میں راست بازی اور تقویٰ کے بیانے پر ۔اور فیشن میگزین جو بھی کہتے رہیں، میرا مقصد حیات مردوں کے لئے خوبصورت نظر آنے سے تہیں اعلیٰ وار فعے ہے۔

اوراس کئے، خدا مجھ سے کہتا ہے کہ خود کوڑ ھانپ کررکھوں، اپنی خوبھورتی چھپاؤں اور رہا ہے کہددول کے میں یہاں رہا ہے کہ دول کو خوش کرنے کے لئے نہیں آئی، میں یہاں اپنے رب کو خوش کرنے کے لئے آئی موں۔ اللہ بیتکم وے کرعورت کے جسم کا وقار بڑھا دیتا ہے رب کو خوش کرنے کے لئے آئی موں۔ اللہ بیتکم وے کرعورت کے جسم کا وقار بڑھا دیتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے اور اسے ڈھانپ کررکھا جائے، صرف ای کے سامنے عیاں کیا ہے کہ واس کا مستحق ہے بینی وہ شخص جس سے میری شادی ہوگی۔

۔ اس لئے جو مجھے'' آزاد'' کرانا چاہتے ہیں،ان سے میں ایک ہی بات کہنا جاہتی ہوں۔ ''شکریہ ،گمر مجھے اس کی ضرورت نہیں۔''

میں یبال نمائش کی چیز بننے کے لئے نہیں آئی۔ میراجہم لوگوں کو دعوت نظارہ دیے کے لئے نہیں ہے۔ میں اپنے مقام سے گر کر ایک تھلونا یا جوتے بیچنے کے لئے ٹاگوں کی ایک جوزی نہیں بنوں گی۔ میں ایک روح ، ایک ذبن ، اللہ کی ایک بندی ہوں۔ میری قدر و وقعت کا تعین میری روح ، میرے ول ، اور میرے اخلاتی کر دار کی خوبصورتی سے ہوتا ہے۔ اس لئے میں تمہارے معیارات حسن کی پرستش نہیں کروں گی ، اور میں تمہارے فیشن کے شعور کو تسلیم نہیں کر قی ۔ میری تسلیم و رضا کسی اعلیٰ تر ہستی کے لئے ہے۔

اپنے جاب کے ذریعے میں اپنی خوبصورتی کے بجائے ، اپنے عقیدے کی نمائش کرتی بول۔ ایک انسان کے طور پر میری قدر و قیمت کا تعین میرے حسن سے نہیں ، اللہ کے ساتھ میرے رشتے سے بوتا ہے۔ میں غیر متعلقہ چیزوں کو ڈھانپ کر رکھتی ہوں۔ اور جبتم مجھے میرے رشتے ہوتو تمہیں ایک جسم نظر نہیں آتا۔ تم مجھے ای حیثیت میں ویکھتے ہو جو کہ میں ہوں یعنی ایک جسم نظر نہیں آتا۔ تم مجھے ای حیثیت میں ویکھتے ہو جو کہ میں ہوں یعنی ایک جسم نظر نہیں آتا۔ تم مجھے ای حیثیت میں ویکھتے ہو جو کہ میں ہوں این فالق کی ایک بندی۔

ب کی میں ہوں۔ حقیقت ہے ہے کہ بحثیت ایک مسلمان عورت، مجھے ایک خاموش قتم کی غلامی سے چھڑ الیا گیا ہے۔ میں اس زمین پراللہ کے غلاموں کو جواب دہ نہیں ہوں۔ میں ان کے بادشاہ کو جواب گیا ہے۔ میں اس زمین پراللہ کے غلاموں کو جواب دہ نہیں ہوں۔

ره بهول به

نماز کی امامت برایک عورت کے خیالات 18 مارچ 2005ء کے روز آمنہ ودود جمعے کی نماز کی امامت کرنے والی پہلی خاتون بی۔ اس روزعورتوں نے مردوں سے مزید مشابہت اختیار کرنے کی طرف ایک بڑاقدم انھار لیکن کیا ہم خدا کی عطا کردہ آزادی کوحقیقی شکل وینے کے قریب آسکیں؟ میں ایسانہیں سمجھتی۔

جوبات ہم اکثر بھول جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے عورت کومردوں کے ہاتہ تو اللہ ہے واسطے سے نہیں بلکہ اپنے ساتھ تعلق کے واسطے سے وقعت دے کراہے و بھوٹ ہے۔ کہ اللہ کے واسطے سے نہیں بلکہ اپنے ساتھ تعلق کے واسطے سے وقعت دے کراہے و بھوٹ ہے۔ کہ الکون جب مغربی حقوق نِ نسوال کی علمبرداروں نے خدا کو منظر سے ہٹا دیا تو مردوں کے ملاورار کوئی معیار ہی باقی نہ بچا۔ اس کے نتیج میں، مغربی حقوق نِ نسوال کی علمبرداراس بات پر مجبور و بھی معیار ہی باقی نہ بچا۔ اس نے ایک ہائٹر کر ہے۔ اور ایسا کرنے میں اس نے ایک ہائٹر مفروضہ اپنالیا۔ اس نے بیہ مان لیا ہے کہ مرد معیار ہے، اور الہذا کوئی عورت تب تک ایک ہائل منہ دوں جیسی نہ بن جائے۔

جب کسی مرد نے اپنے بال جھوٹے کرائے تو اس نے اپنے بال جھوٹے کرانا چاہ۔ جب مردفوج میں شامل ہوا تو وہ فوج میں شامل ہونے کی متمنی ہوگئی۔ان چیزوں کی خواہش کی واحدوجہ سے کہاس کے''معیار'' کے پاس سے چیزیں موجودتھیں۔

جو بات وہ سمجھ نہ پائی وہ بیتھی کہ عورت اور مرد دونوں کو اللہ نے ان کی انفرادیت مم عزت بخشی ہے ۔۔۔۔۔ بیسانیت میں نہیں۔ اور 18 مارچ کے روز ،مسلم خواتین ٹھیک ای ملطی کو مرتکب ہوئیں۔

چودہ سوسالوں سے علما کا اجماع چلا آ رہا ہے کہ امامت مردکرائیں گے۔ بہ دینیت ایک مسلمان خاتون، اس بات کی کیا اہمیت ہے؟ جو نماز کی امامت کراتا ہے تو روحانی اعتبارے کو بھی طرح سے برتر نہیں ہوتا۔ کوئی کام صرف اس لئے اجھانہیں ہو جاتا کہ کوئی مرداے کن ہے۔ افرنماز کی امامت کرنے محض اس لئے اچھانہیں کہ بیدامامت ہے۔ اگر یہ عورتوں کا ہوتا یو نوانمی ہی ہوتا یا زیادہ بافضیلت کام ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کی عظیم ترین خوانمی ہی حضرت عاکش یا حضرت عاکش یا حضرت غالم ہوتا ہو تھا ہے جو دو انہوں نے بھی امامت نہیں کرائی۔ سے جنت کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی امامت نہیں کرائی۔

لیکن اب چودہ سوسال میں پہلی مرتبہ، ہم ایک مرد کوامامت کراتے دیکھتی ہیں اور سوچتی ہیں:'' یہ منصفانہ بات نہیں ۔'' ہم اس کے باوجود ایسا سوچتی ہیں کہ خدانے امامت کرانے والے کوکئی خصوصی فضیلت عطانہیں کی۔امام کا رتبہ اللہ کی نگا ہوں میں ان سے زیادہ نہیں ہوتا جواس کی اقتد امیں نماز ادا کررہے ہوتے ہیں۔

دوسری طرف، صرف ایک عورت ہی ماں بن سکتی ہے۔ اور اللہ نے ماں کوخصوصی نضیات عطا کی ہے۔ اور اللہ نے ماں کوخصوصی نضیات عطا کی ہے۔ ابنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جنت ماؤں کے قدموں میں ہے۔ لیکن کوئی مردخواہ کچھ بھی کر لے، وہ بھی ماں نہیں بن سکتا۔ تو پھر ، بہ چیز غیر منصفانہ کیوں نہیں ہے؟

جب سوال کیا گیا کہ ہماری خدمت واپنائیت کا سب سے زیادہ حقدارکون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ اس کے جواب میں کہا: ''ماں۔'' اور چوتھی مرتبہ، صرف ایک بار کے لئے، باپ کا نام لیا۔ کیا یہ صنفی امتیاز ہے؟ کوئی مردخواہ کچھ بھی کر لے، وہ کبھی مال کا رتبہ حاصل نہیں کرسکتا۔

اوراس کے باوجود، جب خدا ہمیں کسی منفردنسوانی خصوصیت سے عزت بخش بھی دیتا ہے، ہم اس کی قدرو قیمت بھی مردوں کے حوالے سے تلاش کرنے میں مصروف رہتی ہیں یا بھی کسی ہم اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ ہم نے بھی مردوں کو معیار کے طور پر قبول کر لیا ہے، اس لئے جو چیز منفر دطور پر نسوانی ہوگی، وہ اپنی اصل میں ہی کمتر مجھی جائے گی۔ حساس ہونا ایک گالی ہے، ماں بنتا ایک ذلت ۔ عاقلانہ غیر جذبا تیت (جسے مردانہ سمجھا جاتا ہے) اور بے لوث دردمندی (جسے نسوانی سمجھا جاتا ہے) کے درمیان ہونے والی جنگ میں، عقل ومنطق کو منطق کو غلبہ عاصل ہے۔

جیسے ہی ہم یہ قبول کر لیتی ہیں کہ جو چیز بھی مرد کے پاس ہے اور جو کام بھن وہ کرتا ہے، وہ بہتر ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اضطراری رڈمل سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا: اگر مردول کے پاس یہ چیز ہے تو مجھے بھی چاہئے۔اگر مردوا گلی صفوں میں نماز ادا کرتے ہیں تو ہم فرس کر لیتی ہیں کہ ایسا کرنا ہی بہتر ہے، اس لئے ہم بھی اگلی صفوں میں نماز ادا کرنا چا بہتی ہیں۔

اگر مردنمازی امامت کرائے ہیں، ہم فرض کر لیتی ہیں کہ امام اللہ کے زیادہ نزو کیا۔ جہ ہم اگر مردنمازی امامت کرانا جا ہتی ہیں۔ رائے میں کہیں ہم نے یہ تصور قبول کر ایا ہے کہ دین اللہ کا تاہ ہم ہم امامت کرانا جا ہتی ہیں۔ رائے میں کہیں ہم نے یہ تصور قبول کر ایا ہے کہ دین ہیں۔ قیادت کے مرتبے پر فائز ہونا کسی طرح سے اللہ کی نگاہ میں ہمارے رہنیں۔ اس کا معیادانہ و ایک مسلمان عورت کوخود کواس طرح ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا معیادانہ و اس کی مرد کی ضرورت نہیں۔

حقیقت سے کہ مردوں کی پیروی کرنے کی جدوجہد میں، ہم عورتوں نے بہتی رکی۔
اس امکان کا جائزہ ہی نہیں لیا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے گئے بہتر ہے۔ ابنی معاملات میں ہم محض مردوں جیسی بننے کے لئے ارفع تر چیز کو بھی حجھوڑ دیتی ہیں۔

پچاس سال پہلے، معاشرے نے ہمیں بتایا کہ مرداس کئے برتر ہیں کیونکہ وہ گھروں اُ چھوڑ کرکارخانوں میں جا کے کام کرتے ہیں۔ہم ما ئیں تھیں۔اوراس کے باوجود، ہمیں بتایا نیا کہ ایک اورانسان کی پرورش کرنے کے بجائے عورت کی آزادی اس میں ہے کہ وہ جا کرمشین چلائے۔ہم نے یہ قبول کرلیا کہ کارخانے میں کام کرنا معاشرے کی بنیا و ڈالنے سے زیادہ بنتہ کام ہے،صرف اس لئے کہ مردیہ کام کرتے تھے۔

بھر، کام کرنے کے بعد، ہم سے توقع کی جانے گئی کہ ہم مافوق الفطرت قوت کا مظاہ ا کریں گی ..... بہترین ماں ، بہترین بیوی ، ببترین خاتون خانہ بننے کے ساتھ ساتھ ببترین آئے۔ بھی تعمیر کریں گی۔اورا گرچہ اصلا ایک عورت کے کریئر بنانے میں بچھے فلط نہیں ہے، ہمیں بعد ن احساس ہوگیا کہ مردوں کی اندھا دھند نقالی کرنے کے چکر میں ہم کیا قربان کر ہینی جہت تارے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے اجنبی بن نے اور جلد ہی ہمیں پنہ چل گیا کہ ہم نے کہن فضیات کوترک کردیا ہے۔

اور لہذا اب آ کر، اگر فیصلے کا اختیار و یا جائے ، تو مغرب کی عورتیں بچوں کی پرورش کے لئے گھر پر رہنے کا انتخاب کر رہی ہیں۔ امریکہ کے محکمہ زراعت کے مطابق، جپوٹ اللے مصرف 31 فیصد ما نمیں ہی کل وقتی پیٹے ورانگ صرف 31 فیصد ما نمیں ہی کل وقتی پیٹے ورانگ کے مرب کی میں۔ اور دویا دو ہے زیادہ بچوں والی 18 فیصد ما نمیں ہی کل وقتی پیٹے ورانگ کے مرب ہیں۔ اور 2000ء میں '' پیرخنگ' (Parenting) نامی میگزین کی طرف میں کر رہی ہیں۔ اور 2000ء میں '' پیرخنگ' (Parenting) نامی میگزین کی طرف میں۔

ارائے مینے ایک سروے میں معلوم: واکدان کام کرنے والی ماؤں ٹان سے 40 فیصہ کا آبہ ب
کے دوا ہے بچول کے ساتھ گھر پر رہنے کو ترجیح دیں گی نیکن امالی و مدوار ہوائی کی مبید سے وم
ترخے پر مجبور ہیں۔ یہ 'و مدداریاں' جدید مغرب میں اصاف کی کیسانی کی بدوات ورق پ
تحوب دی مینی ہیں، اور اسلام نے عورت کی صنف کو انفرادی حیثیت اے کر است ان ذرب

مغرب میں تقریباً ایک صدی کے تجربات کے بعد تورتوں کواس نسیات کا درا کہ: واجو ملمان عورتوں کو چود ہ سوسال پہلے دے دی میں تھی۔

ایک عورت کی حیثیت سے اپنی فضیلت کے مد نظر، آگر میں کوئی ایسی بستی بننے کی کوشش کرتی میوں ۔۔۔۔۔۔ اور سجی بات سے کہ بنتا بھی نہیں چا بتی ۔۔۔۔۔ یعنی مردتو میں محض اپنا مقام محفا ربی موں ۔ بطور عورت، ہمیں تب تک حقیق آزادی حاصل نہ ہوگی جب تک کہ ہم مردوں کی فقالی کرنا حجمور نہ دیں، اور خدا کی طرف سے عطا کردہ انفرادیت کے جسن کوقدرو قیمت دینا نہ کے لیں۔۔

اگر غیر جذباتی انصاف اور در دمندی میں ہے کس ایک کو چننے کا اختیار دیا جائے تو میں درمندی کو چننے کا اختیار دیا جائے تو میں دردمندی کو چنتی ہوں۔اور اگر دنیاوی قیادت اور اپنے قدموں میں جنت میں ہے کس ایک کو چننے کا اختیار دیا جائے تو میں جنت کو چنتی ہوں۔

مردانگی اور سخت ہونے کا ڈھونگ

گزشتہ ہفتے میری بہن کا فون آیا۔ وہ موسم گر ما کے آغاز سے تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک تھی، اس لئے قدرتی بات تھی کہ اس کی آواز س کر جھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کا حال احوال سننے کے بعد، میں نے اس کے نئے گھر کے بارے میں دریافت کیا۔ چونکہ وہ ایک مسلم ملک میں روہ ہوتی، اس لئے مجھے یقین تھا کہ ہر چیز ٹھیک ہوگ ۔ ای لئے جب اس نے میری بات کا میں روہ ہوتی ہوگ ۔ ای لئے جب اس نے میری بات کا جواب دیا تو مجھے شدید جھٹا لگا۔ اس نے ایک ایس جگہ کا احوال بیان کر شروع کر دیا جہاں ایک بوگ کو گھر سے باہر نکلتے ہی گئی نہ کسی را بگیر مردکی لفظی ہراس زدگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا کہ آواز سے بہراس نے بھے سے کہا کہ آواز سے کسنے کا کام کوئی کوئی نہیں، بلکہ خیر سے سب ہی کرتے ہیں۔ پیراس نے مجھے سنے کہا کہ آواز سے کسنے کا کام کوئی کوئی نہیں، بلکہ خیر سے سب ہی کرتے ہیں۔ پیراس نے مجھے

ا بن جانے والی ایک مسلمان لڑکی ہے بارے میں بتایا۔ لڑکی نیکسی میں جارہ ہی تی اور جہ اور جب ابنی منزل پر پینجی تو اس نے نیکسی ڈرائیورکواس کا کرامید دیا۔ ایسے ممالک میں سے نی ایک ایک میں منزل کر بختی ہے بابندی نہیں کی جاتی ، اس لئے چونکہ کرائے کا معاما کسی حد تک من مائی ہی میٹرز کی بختی ہے ڈرائیور نے لڑکی میں آگیں اور ڈرائیور نے لڑکی کو گند تواں سے بکڑ کر جبنجھوڑ نا شروع کر دیا۔ اس پرلڑکی بھی غصے میں آگی اور ڈرائیور کو بخت ست مناؤائی کی تب اس ڈرائیور نے اس لڑکی کے منہ پر گھونسہ دے مارا۔

بیال تک پہنچے میں بری طرح سے مضطرب ہو چکی تھی۔ لیکن میری بہن کی ہا بوئی آئی بات سب سے زیادہ تباہ کن تھی۔ پاس ہی مردوں کی ایک ٹولی بیٹی دیچے دی تی کہ کیابو ربا ہے، وہ بھا گتے ہوئے اس طرف آ گئے۔ قدرتی بات تھی کہ وہ لڑکی کی مدد کرنے کے لئے آئے بول گے۔

نبیں۔ود کھزے ہوکرتماشاد کیھنے لگے۔

کبانی کے اس موڑ پر بینج کرمیرے ذہن میں کچھ خیالات انجرنے گئے۔ اچا بکہ ٹی نے خود کومردائگی کی ہراس تعریف پر سوال اٹھاتے ہوئے پایا جس پر آج تک یقین رکمتی آئی میں ۔ میں نے سوچا کہ کیے ایک مرو ..... بلکہ ایک نہیں ، کئی ..... کھڑے ہوکرایک ورت کے ساتھ بدسلوکی ہوتی و کچھ سے ہیں ، ایک انگلی ہلائے بغیر۔ اس نے مجھے بیسوال اٹھانے پر مجبور کا مطاب کا کہ کون ہے آ درش یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں ایک مرد ہونے کا مطاب کا جوگا۔ کیا مرد انگلی کی تعریف اتن مسنح ہوگئی ہے کہ بعض بے قابوجنسی خواہش کے علاوہ اس میں بھی بوگا۔ کیا مرد انگلی کی تعریف اتن مسنح ہوگئی ہے کہ بعض بے قابوجنسی خواہش کے علاوہ اس میں بھی گئی میں ایر کیوں جیا وارث پر سوار شہراد ہے ' کی تصویر کی جگہ واقعی لفنگوں جیسا ملیہ بنائ کی میں ائر کیوں پر آ واز سے کہتے لڑکوں نے لے لی ہے؟

مسب سے بڑھ کراس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ آج ایک مسلمان مرد ہوئی مطلب کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ کیا بہ حیثیت مسلمانوں ہماری غلبے کی تعاریف وہی ہیں جوہونی چاہئیں؟ آج، مرد سے تو قع رکھی جاتی ہے کہ وہ بے حس ہو، غیر جذباتی ہو، جذبات کا اظہار نہ جھکے والا ہو۔ جسمانی چارجیت کو قابل تحسین سمجھا جاتا ہے اور جذبات

تے انتہار کا نذاق اڑایا جاتا ہے۔ تب میں نے ایک مرد ہونے کے منہوم کے مثالی نمونے کا جربے کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جزیبے کرنے کا قیصلہ کیا۔ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔

آج مردائگی کی سب سے عام تعاریف میں سے ایک جذبات کا اظہار نہ کرنا ہے۔

نزیبا سبی مانتے ہیں کہ رونا ''مردوں والی بات' 'نہیں اور کمزوری کی نشانی ہے۔ اوراس کے

اوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہایت مختلف انداز میں ،ین کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ان کا نواسہ دیا گیا جو دم تو ڈر ہاتھا، تو آپ کی آنکھوں ہے آنسو میلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ان کا نواسہ دیا گیا جو دم تو ڈر ہاتھا، تو آپ کی آنکھوں ہے آنسو بہ نظارت سعد نے سوال کیا: ''رسول اللہ اللہ تا اللہ کا بیا ہے؟''

لین آج ایک مرد سے نہ صرف یہ تو قع رکھی جاتی ہے وہ اپ غم اور ملال چھپائے، بلکہ نروع سے ہی اسے یہ سبق بھی پڑھا دیا جاتا ہے کہ دوسرے جذبات کا اظہار بھی نہیں کرنا۔ نبی اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ مرد ایسے تھے جوابیا ہی سبجھتے تھے۔ ایک روز ایک دیباتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جیٹا تھا۔ آپ نے اپنے نواسوں کے ایک دیباتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جیٹا تھا۔ آپ نے اپنے نواسوں کے انھوں پر بوسہ دیا۔ اس پر دیباتی نے جران ہوکر کہا۔ "میرے دی بیج بیں۔ میں نے تو کبھی ان میں سے کئی کونہیں جو ما!"

حضرت محمر صلی الله علیه وآله وسلم نے اس کی طرف نگاہ ڈالی اور فر مایا: ''جودوسرول پررخم نیم کرتا، اس پررخم نہیں کیا جائے گا۔' (صحیح بخاری) در حقیقت، شفقت و محبت کا اظہار کرنے کے معاصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ بردا واضح تھا۔ آپ تنگیز نیز نے فر مایا: ''اگر کوئی نیم اپنے وینی بھائی ہے محبت کرتا ہے تو اس کو اسے بتا دینا چاہئے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔' (ابوداؤو)

نی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم اپنی از واج مطهرات کے لئے بڑی شفقت کا اظہار فرمایا کستے تھے۔حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کھانا ای وقت کھاتے تھے جب میں ان کے پاس بیٹھی ہوتی تھی۔ دونوں ایک ہی بیالے سے پانی پیتے تھے۔
اور آپ مَنْ اَنْ اِنْ بیا ہے، پھر خودای ہارار ایک رہائی بیا ہے، پھر خودای ہارار کھ کر پانی بیا ہے، پھر خودای ہارار کھ کر پانی بیا ہے، پھر خودای ہارا برکھ کر پانی چیئے تھے۔ جس ہڈی سے آپ کھا تیں، نبی اکرم مَنْ اِنْ اِنْ بیعد میں ای ہڈی سے کھاتہ اور ابناد ہن مبارک و ہیں رکھتے ہیں، جہال حضرت عائشہ نے رکھا تھا۔ (صحیح مسلم)

نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے، جو کہ مردائی کے وسیع پیانے پر پائے جانے والے تصور کے یکسر برعکس ہے۔ حضرت عاکثہ روایت کرتی ہیں "کے وسیع پیانے پر پائے جانے والے تصور کے یکسر برعکس ہے۔ حضرت عاکثہ روایت کرتی ہیں در مسلم اپنے کپڑوں کو پیوندلگائے تھے، بکریوں کا دودھ دوجے تی اور گھر کے کاموں میں مدد کرتے تھے۔ "( بخاری وسلم )

لیکن غالبًا مردانگی کے حوالے سے ایک سب سے عام پایا جانے والاتصوریہ ہے کابکہ مردکو' سخت' ہونا چاہئے۔ نرمی کوزیا دہ تر لوگ محض ایک نسوانی خصوصیت سمجھتے ہیں،ادراس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''اللہ نرم مزاج ہے اور نرمی کو پندکرتا ہے۔ دو نرمی پر وہ اجرعطا کرتا ہے جو کہ وہ تختی پرعطانہیں کرتا، اور نہ ہی کسی اور چیز کے لئے۔''(ملم) ایک اور حدیث میں آپ آپ آئی ارشاد کرتے ہیں: ''جس سے نرمی چین لی گئی،اس نے فرچین لی گئی،اس نے فرچین لی گئی،اس نے فرچین لی گئی،اس نے فرچین لیا گیا۔'' (مسلم)

اوراس کے باوجود مردانگی کی ہماری جدید تعریف ہے زمی کو بہت حد تک خارن کردا گیا ہے۔ بیسوچ کر خوف آتا ہے کہ ایک لڑکا بیسوچتا ہے کہ راہ چلتے کسی عورت کوجنی طور کہ ہراساں کرنا مردانگی ہے، لیکن ایک لڑکی کو مار کھاتے جب چاپ کھڑے دیکھنے ہے اس کا مردانگی پر کوئی حرف نہیں آتا۔ بیہ چیز آپ کوسوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ شاید ہمارے بال د'مردانگی'' کا تصور ہمارے پیارے نبی حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم ہے مظاہمت رہے ہے۔ بجائے ہالی ووڈ کی کسی کینکسٹر فلم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔

#### سابقه بهثا ديجي

آپ کس متم کے مسلمان ہیں؟ سوال عجیب سالگتا ہے لیکن جو اسلام میں پھوٹ ڈال کر اے فتح کرنا چاہتے ہیں، ان کے لئے اس کا جواب نہایت اہمیت حاصل کر کمیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ پریشان کن وہ لیبل ہیں جوہم خود پر چیکاتے ہیں۔

اپنے خاندانوں میں، ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو ہیں گے کہ اپنے بہن کا اختلاف نہیں ہوا۔ لیکن جب خاندان کا کوئی رکن کوئی خلطی کرتا ہے، خواہ بڑی غلطی ہی کیواں نہ کرے، یا آپ اس کے نقطہ نظر سے شنق نیں ہوتے ،اور بھی کم لؤگ ایسے ہوں گے جو اس خاندان سے جان چھڑا کر اپنا نام تبدیل کر لیں گے۔ آئی، یہ بات ہمارے مسلم خاندان کے لئے نہیں کہی جاستی۔

آج ہم محض ''مسلم' 'نہیں ہیں۔ ہم''ترقی پند' ہیں،''اسلام پند' ہیں،''روایت پند' ہیں،''روایت پند' ہیں،''سلفی' ہیں،''مقامی' ہیں،اور''مہاج' ہیں۔اور ہر گروہ دوسروں سے اتنا بیگانہ ہو گیا ہے ہیں، مقامی کے ہیں کہ ہم سب ایک ہی دین کے مانے والے ہیں۔

اگر چہامت میں حقیقی اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن کہیں کوئی بہت بری گزبر ہوگئی ہے۔ اسلام کے اندر اختلافات کو نہ صرف برداشت کیا جاتا ہے، بلکہ انہیں اللہ کی رحمت قرار دے کران کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم خود پر ایک لیبل چپاتے ہیں اور خود سے اختلاف رکھنے والوں کو جاشئے پردھکیل دیتے ہیں، ہمارے زوال کا آغاز ہوجاتا ہے۔ ایک دفعہ جب ہم ان لیبلز کوقبول کر کے اپنے دل میں اتار لیتے ہیں اور اپنی پہچان کا مرکزی وسلہ بنا لیتے ہیں، تو جاہ کن نتائج برآ مد ہوتے ہیں۔ اس کے نتیج میں، ہم اپنے کیپ بنا لیتے ہیں، صرف اپنے اجتماعات اور کا نفر نسز میں جاتے ہیں، جلد ہی ہماری بات چیت صرف ان سے رہ جاتی ہو جاتا ہے، ہمارے اختلافات ہو جو ہم سے متفق ہوتے ہیں۔ امت کے اندر مکالمہ نتم ہوجاتا ہے، ہمارے اختلافات میں مزید شدت آتی ہے اور ہمارے نقط ہائے نظر اور بھی انتہا پندانہ ہوجاتے ہیں۔ زیادہ عرصہ میں مزید شدت آتی ہے اور ہمارے نقط ہائے نظر اور بھی انتہا پندانہ ہوجاتے ہیں۔ زیادہ عرصہ میں مزید شدت آتی ہے اور ہمارے نقط ہائے نظر اور بھی انتہا پندانہ ہوجاتے ہیں۔ زیادہ عرصہ میں مزید شدت آتی ہے اور ہمارے نقط ہائے نظر اور بھی انتہا پندانہ ہوجاتے ہیں۔ زیادہ عرصہ میں مزید شدت آتی ہے اور ہمارے نقط ہائے نظر اور بھی انتہا پندانہ ہوجاتے ہیں۔ زیادہ عرصہ میں مزید شدت آتی ہے اور ہمارے نقط ہائے نظر اور بھی انتہا پندانہ ہوجاتے ہیں۔ زیادہ عرصہ

نبیں گزرتا ،کہ ہم اس بات کی پرواکرتا ہی چھوڑ دیتے ہیں کدونیا میں مسلمانوں کے اور سے اللہ واللہ کے ساتھ کیا بہت رہی ہے ، نمارے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وہ الم نے بعیں ہایا تا کہ مسلمان ایک جسد واحد کے اعضا ، کی تطلق و برید کرنا شران کر ویتے ہیں۔ '' دوسر نے ' (جو بہر صورت ہمارے بھائی ہی ہوتے ہیں) ہمارے لئے این الم ان کے ان الم ان کے نامان کا نام ان کے نام ان کے تا بہ اللہ تا بالی نظرت ہوتے ہیں کہ ہم چاہئے ہیں کہ ہمارے خاندان کا نام ان کے نام ساتھ لگایا ہی نہ جو تے ہیں کہ ہمارے خاندان کا نام ان کے نام ساتھ لگایا ہی نہ جایا ، اور بیال تک کہ ان کے خلاف اپنے دشمنوں سے بھی اتحاد کر لیتے ہیں۔ اچ نک ، وواختا افات جو ایک وقت میں رحمت ہوا کرتے تھے ، ایک غذاب ، اور امرام کو شکست و بے کا ایک ہتھیار بن جاتے ہیں۔ ہمارے وشمن ' ایک دوسرے کو بلات ہیں، ہم پارٹوت ویٹ کے گائے ہوئے لوگ دوسرول کو اپنے ساتھ شرکے ، وونے کو گوت و بیتے ہوئے لوگ دوسرول کو اپنے ساتھ شرکے ، وونے ک

18 مارچ 2004ء کے روز ،امریکہ کے ایک بااثر تھنک ٹینک،'' رینڈ کار بوریشن'' ۔ ایک ربورٹ جاری کی تا کہ اسلام کو منا کر اور مغربی سیکولرازم کے سانچ میں و حال کرات "مبذب" بنانے میں مدوفراہم کی جاسکے۔اس ربورٹ میں جس کا نام"مدنی جمبوری اسلام شرائت دار، وسائل، تحكمت ممليال" ہے، شيرل بينار وللسمتي ہے: ''روايت پيندي نبيس بلکه جدت پندی مغرب کے کام آئی ہے۔اس میں پیضرورت بھی شامل تھی کے ندہبی عقیدے کے عزائم ے انچے اف کیا جائے ،ان میں ترمیم کی جانے اور بعض چنید وعناصر کونظرا نداز کر دیا جائے۔'' اسلام کے عناصر میں'' انحراف کرنے ، ترمیم کرنے اور چنیدہ عناصر کونظرانداز کرے'' کے لئے، مینارڈ ایک سادوی حکمت عملی تجویز کرتی ہے: لیبل چیکاؤ، پھوٹ ڈالو، اور سنزال مرو۔مسلمانوں کے مرگروہ پرلیبل چیکانے کے بعد، وہ تجویز دیت ہے کہ ایک گرو کو دوسرے ے خلاف افرایا جائے۔ دیگر تھکست عملیوں کے ساتھ ساتھ بینارڈ بیمشورہ بھی رین ہے ۔ ۔ یہ اور انہاں ہوستوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دی جائے '' اور''روابت '' روایت بہندوں اور بنیاد برستوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دی جائے پندوں اور بنیاد پبندوں کے درمیان اتحاد بنانے کی کوششوں کی حوصله بھنی کی جائے۔'' یں ۔۔، اس می و سوں موسد میں جات ہے۔ بینارؤ امید ظاہر کرتی ہے کہ اس تقسیم میں کامیابی حاصل کرنے اور''جدت بنداز فی

لبذاا راسلام کوسٹی کرنے کی راویس بہلا قدم ان العباد ہے ، وافع ہے جو بہت ہے موجود جیں ، تو جمیں کہدوینا چاہئے۔ "شکرید، گرجمیں اس کی ضرورت نہیں۔ "اند جمیں جائے کرتا ہے: "اور اللہ کی ری کو مضبوطی ہے تی مہلواور تفرقے میں نہ بزو۔ "( ورو آن مران مران البذا اللہ جہم جمیں اور ہمارے دین کو "مبذب" بنانے کی ان کوشٹوں کو قدر کی تجاہے دیکھتے جیں ، لیکن آپ کی چیکش کو مستر و کرتے ہیں۔ اصلاح صرف اس چیز کی کی جاتی ہے جو گرئی ہوئی یا فرسودہ ہو۔ اور مرمت اس کی کی جاتی ہے۔ سے مس کوئی خرائی ہو۔

اور اگر چه بزی الحجی بات ہے کہ آپ ہمیں" اؤرن" یا "اعتدال بند" کر باز کو چاہتے ہیں، لیکن ان سطی چیزوں کے بغیر بھی ہمارا گزارا بخو بی بور باہے۔ اسلام اپ آپ میں افتدال بیند ہے، اس کے اصول ومبادی پر ہم جینے اجھے طریقے ہے ممل کریں ہے، ہم استے بی زیادہ اعتدال بیند بنیں گے۔ اور اسلام اپنی فطرت میں ابدی اور آفی ہی، اس کے اگر ہم صحیح معنوں میں اسلامی ہیں۔ ۔۔۔ تو ہم ہمیشہ ماؤرن رہیں گے۔

ہم''ترقی پند' نہیں ہیں، ہم''رجعت پند' نہیں ہیں، ہم نوسانی' نہیں ہیں، ہم نوسانی' نہیں ہیں، ہم اسلام پند' نہیں ہیں، ہم''روایت پرست' نہیں ہیں، ہم''وبابی' نہیں ہیں، ہم''مباجر' نہیں ہیں، ہم''مباجر' نہیں ہیں، ہم''مباقول کے نہیں ہیں اور ہم''مقامی' نہیں ہیں۔ آپ کاشکریہ، لیکن ہم آپ کے دیتے ہوئے سابقول کے بغیر بھی گزارا کرلیں گے۔

ہم مرف ملمان ہیں۔ مسلمان منئے مگر اعتدال کے ساتھ

۔ 2004ء میں اپنے پہلے صدارتی مباہے کے دوران سینیز جان کیری رات کا آغاز''ون کی طرف ماکل'' ہونے سے کیا۔ پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے کیری نے کہا کہ امریکہ کو " بند ت له بنداسلامی مسلمانون " او تباکر نے لی شرورت نے:

المير ب بال وبشت كردى ك نلاف جك النف كالمائية منهوبه وجود به المستشدت لبند المائي ملمانون أو بها لرف ك المرات المائية المرات بالمائية المراد المرد المراد المراد المرد المرد المرد المراد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المر

تو کیا کیری محض غیرضروری الور پر بات دہرار با تھا؟ یاس کی بات اس ای من نه نه زیاده انگشاف انگیز تھی؟ کیائم مسلمان 'اسلامی' :وت بین؟ تی یہ ہے کے نیمی اوٹ نے اسلمان تو نہیں : وت یہ اسلمان تو نہیں : وت یہ

در تقیقت مونا مے فیلڈ کوان اصواوں کا بنو بی فہم تھا جب اس نے اپ شوہر کا دفائی کا جس پر سپین میں ہونے والے دہما کے میں حصہ لینے کا ناہ الزام اگایا کیا تھا۔
جس پر سپین میں ہونے والے دہما کے میں حصہ لینے کا ناہ الزام اگایا کیا تھا۔
'' ہمارے گھر میں ایک بائبل ہے۔ وہ کوئی بنیاد پرست نہیں ۔۔۔۔۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کوئی بنیاد پرست نہیں ۔۔۔۔ اس فیار نے ایسوسی ایلڈ پرلیں کواپے شوہر سے قبول اسلام مختاف اور نہایت منفرد چیز ہے۔'' مے فیلڈ نے ایسوسی ایلڈ پرلیں کواپے شوہر سے قبول اسلام

ے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔

اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لئے، ے فیلڈ نے اپ شوہر کی اسلام کے ساتھ وابنتگی کی اہمیت کو کم کر کے دکھانے کی کوشش کی۔ اس نے اس کے قبول اسلام کا جواز پیش کرنے کی کوشش بھی کی، جیسے کہ یہ کوئی جرم ہو۔

مسجد کے منتظم شہریار احمد نے ہے فیلڈ کا دفاع کرنے کے لئے ایسا ہی طرزِ مُل اختیار کیا۔"اسے ایک اعتدال پیند شخص کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔"احمد نے رپورٹروں کو بتایا۔" ہے فیلڈ ہر جمعے کے روز آخرا پنے جوتے اتارتا، اپنے ننگے پاؤل دھونا اور قالین پر بیٹی کر خطبہ سنتا۔ کسی پارسا مسلمان کی طرح وہ روزانہ پانچ وقت مسجد میں آ کرنماز نہیں پڑھتا تھا۔"

اس بات کامخفی مفہوم ہے ہے کہ برینڈن مے نیلڈ کے مجرم یا بے گناہ ہونے کا فیصلہ کسی طرح سے اس بات کامخفی مفہوم ہے ہے کہ برینڈن مے نیلڈ کے مجرم یا بے گناہ ہونے کا فیصلہ کسی طرح سے اس بات سے جڑا ہوا تھا کہ وہ معجد میں کتنی بار آ کے نماز پڑھتا ہے۔احمہ نے یہ بھی کہ دیا۔'' اگروہ مذہبی تھا بھی تو بہت کم مذہبی تھا۔''

ایک "قابل قبول" مسلمان کو کیما دکھائی دینا چاہئے، اس کے یہ" کم ذہی "نمونے
آپ پورے میڈیا میں جابجا دکھ سکتے ہیں۔ ارشاد منجی، میڈیا کی کارجواور" اسلام کے ساتھ
مسکلہ" (The Trouble with Islam) نامی کتاب کی مصنفہ ان نمونوں میں سے
مسکلہ "ور مقبول ہے۔ منجی کی تحاریر وسیع بیانے پر شائع کی گئی ہیں اور وہ تمام بڑے میڈیا
میں سے زیادہ مقبول ہے۔ اس" ہمت" دکھانے پر اوپرا ونفری کا "کت سیا ایوارڈ"
چینلوں پر نمودار ہو چکی ہے۔ اس" ہمت" دکھانے پر اوپرا ونفری کا "کت سیا ایوارڈ"
کی میں کی جے۔ اس جی مل چکا ہے۔

اگرچہ منجی خودکوایک ''مسلمان انکاری' بتاتی ہے، گرمیڈیا اے ایک مثالی'' پابند شریعت مسلمان' کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یونا یکٹر شیٹ انسٹی ٹیوٹ آف بیس کا ایک بورڈ ممبر، ڈینئل پائیس اے'' باحوصلہ، اعتدال پبند، جدید مسلمان' قرار دیتا ہے۔ لیکن دلچپ بات یہ ہے کہ منجی کے افکار کا اسلام ہے اتنا تعلق نہیں جتنا کہ پائیس کے افکار کا اسلام ہے واشکنن پوسٹ میں چھپنے والا ایک مضمون اسلام کے اہم ترین رکن نماز کے بارے میں منجی کے''الہام'' کوان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

"اس نے کہا کہ اس کے بجائے اس نے اپنے الور پر نماز اوا کرنا شروع کر دیا۔ اپنے ہور پر نماز اوا کرنا شروع کر دیا۔ اپنے پاؤں، باز واور چبرہ دھونے کے بعد وہ ایک خملیں قالین پر بیشر مباتی اور مکہ کی مطرف رخ کر لیتی۔ رفتہ رفتہ ، اس نے بیا کرنا ہمی چیموڑ دیا کیونکہ وہ" اندھی غلامی اور داخل عادت عاجزی" کی عادی نہیں ہونا جیا ہتی تھی۔"

A 15 W

پوری دنیا میں ڈیڑھ ارب مسلمانوں کے معمول کے متعاق بنی کو اپنی رائے رکھنے کا آزادی ہے۔ اسے بی آزادی بھی حاصل ہے کہ اگر چاہتو ان میں سے کوئی یا چاہتو مار ارکان کوچھوڑ دے۔ مگر منجی کو ایک ایسی غیرا ہم عورت کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا، جس نے ایک روز نماز نہ پڑسے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے دین سسہ جب تک کہ بید دین اسلام ہو، کوئی اور نہ بو کے مرکزی ارکان کو ترک کرنے کے اس کے فیصلے کو آزادی کے لئے ایک جنگ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جرکے خلاف جنگ۔ وہ'' باحوصل'' اور'' باہمت'' ہے، اور دوسرے'' کم اسلائی'' مسلمانوں کے لئے ایک نمونہ برائے تقلید۔

اس چیز کونمونه بنانے کی مثال ایس ہے جیسے کسی سے کہا جائے کہ وہ''زیادہ ساہ فام'' ا ''زیادہ یبودی'' نہ ہے جیسے بیلوگ اصلاً برہے اور متشدہ ہوتے ہیں اور جو کوئی''اعتدال کی مد تک ساہ فام' اور''اعتدال کی حد تک یبودی' بننے کی کوشش کرے گا وہ آزادی کا مجام ہوگا۔ مثال کے طور پر منجی نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا:'' تشددتو ہونا ہی ہے، تو پھر آزادی کی فاطر تشد کا خطرہ کیوں نہ مول لیا جائے؟''

ہاں، آزادی ایک اچھی چیز ہے۔ منجی اسے زیادہ بہتر الفاظ میں بیان کر عتی تھی۔ کہا ذیادہ لیا ہا آزادی ایک ایک جھی چیز ہے۔ منجی اسے زیادہ بہتر الفاظ استعال کر سکتا تھا۔ لیکن جو بات کیلی فور نیا کے امپیریئل ویلی کالج کے ایک برنس مینجمنٹ کے پروفیسر نے کہی، وہ زیادہ سے ہے:''اسلامی دہشت گردی کوختم کرنے کا واقعہ طریقہ یہ ہے کہ خد بہ اسلام کوئی ختم کردیا جائے۔''

لیکن آپ بات خواہ کسی بھی انداز میں کہیں، ایک چیز بھینی ہے: آئ کل جب بات اسلام کی آتی ہے تو تھوڑ ابھی یقیناً بہت ہوتا ہے۔ س الدران مارم له ما ما تألد واليه را الله

الما الراج المواجعة المواجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة مريوا في أورك المواد ال و المرامل و و المرامل المال مان المراب المراب المرابع المر ال وا ما معلوم الله الله عند والع الم

يهاني يله عالم بين المراج والمار والإنوان بين و الدواني الروان عا موه المنتوع م مِن أو دلوا ب موالك مع ليبين أين من في الأوربياني ووالي المثل إدال باوال المثل المان المان المان المان المان و میں ایک نہا ہیں استی ہوں والیوں نہا۔ بہان میں نا قابل کیم او بہیں علوا یا و بہی انسور اسلوا یا است الله على الله التي المراب على في وفيزان الأشهاء الله الله الله التي رائق والما يلان أفريس، بين ايك المن إن والله والله المناوية في والمار

ايون؟

تمار سے ماتھرانیا لیوں ، وربا ہے؟ ماری ، نبایش ام ی صالب سے بہاز لیوان و اللہ رت بين النام الناروك بين الناك بال إول إن المان ما مالور برا مالك ين الناك التيار أيول بين إس كن م شهري بين إلى أون أونا ب أمان كا بل علاق أن الله الله الله الله الله الله الله المورا للسنة بين اور وانت بإذين بين نما عدون لوبلات بين، تكران لي المرف الدايدي الرائيل الماس مقام ي المارا المل كوا بنا دفاع له في ماسل بالله الم الله مقام ي ليوال ين؟ أيون؟

بمیں ہو ہونا ہو کا کہ کیوں۔

امیں رک کر مینی معنوں میں میائزہ لیٹا :وکا کہ ایک است سے طور پر ام کہاں مزا ہے نیں اور ہم کیا بن سے نین ۔ ایک وقت ایسا نشائے ملمانوں کو بوری و نیا میں سرآ معموں نو منسایا باتا تماه ایک وقت تن دب نمارے دوست ام ہے میت کریتے تنے اور زمارے وقت ان ام ہے۔ . فوف كمات تهدآن بم ونياكات سده لللوم، بدنام اور نزت كي جاد سده يدم بالم

مروہ بن میخ بیں۔ ایک حالیہ گیلپ بول میں، آ دہے سے زیادہ امریکیوں نے کہا کہ المهم کے بارے میں ان کی رائے'' بالکل المجھی نہیں' ہے، اور 43 فیصد نے اعتراف کیا کہ کہ الان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف'' تحصور اسا'' تعصب موجود ہے۔۔۔۔ نیسائیوں، یمود یوں اور کے حوالے سے ایسا تعصب رکھنے والوں کی تعداداس کے نعف ہے بھی کم تمی۔ بدعوں کے حوالے سے ایسا تعصب رکھنے والوں کی تعداداس کے نعف ہے بھی کم تمی۔

تاہم،ہم سے صرف نفرت نہیں کی جاتی ۔ کئی جگہوں پرہمیں ایذا کیں پہنچائی جاری ہیں موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اور ہمارے مال و متاع سے محروم کیا جا رہا ہے۔ جب ہمی جسمانی طور پرنشا نہیں بنایا جاتا، وہاں ہمارے حقوق چین لئے جاتے ہیں،ہم پرجمولے اڑام لگائے جاتے ہیں، اور ہمیں غلط الزاموں کے تحت قید بھی کر دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ کہ مسلمانوں کے خلاف وسیع بیانے پر پھیلی ہوئی نفرت اتن گہری ہوگئ ہے کہ ان مسلم بانت قابل قبول منتخب تعصب کی حیثیت حاصل کر گئے ہیں۔ انہیں اس حد تک قبول کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ سیاسی میدان میں آگے ہوھے کے لئے بھی انہیں استعال کرتے ہیں۔ بعض لوگ سیاسی میدان میں آگے ہوھے کے لئے بھی انہیں استعال کرتے ہیں۔

بطورامت ہمیں جو بیصورتِ حال در پیش ہے،اسے چودہ سوسال سے زیادہ عرصہ کیا تفصیل کے ساتھ بیان کردیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے اصحاب عفرالا " جلد ہی لوگ تم پر حملہ آور ہونے کے لئے ایک دوسرے کو بلانا شروع کر دیں گے جیے کھا! کھاتے ہوئے کوئی دوسروں کو کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے۔" کسی نے سوال کا "کیا اس وقت ایبا ہماری قلیل تعداد کی وجہ سے ہوگا؟" آیئو می این جواب دیا: "نہیں تمهاری تعداداس وقت بهت زیاده هوگی، لیکن تمهاری مثال سمندر کی جھاگ کی طرح بوگی ج یانی بہا لے جاتا ہے، اور اللہ تمہارے وشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا،الا تمہارے دلوں میں''الموهن'' ڈال دے گا۔'' کی نے دریافت کیا:''اے اللہ کے رسول تَنْ اِللّٰہِ کُلُونِ مِیں۔ دوریافت کیا:''الموهن'' ڈال دے گا۔'' کی نے دریافت کیا:''ا "الوهن" كيا ب؟" آب الميليم في جواب ديا د دنيا كى محت اورموت في الله المحمد " الموهن " كيا محمد المعلم المع بالكل ويسے جيسے نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے پیش گوئى كی تھی، لوگ واقعی الله عليه وآله وسلم نے پیش گوئى كی تھی، لوگ واقعی الله عليه وآله وسلم نے پیش گوئى كی تھی، لوگ واقعی الله عليه وآله وسلم نے پیش گوئى كی تھی، لوگ واقعی الله علیه وآله وسلم نے پیش گوئى كی تھی، لوگ واقعی میں الله علیه و تاریخ الله و تاریخ ال تیج حدیث جوسنن ابوداؤ داور منداحمد دونوں میں ملتی ہے۔) ی بین الله علیه وآله وسم نے پیش لولی بی ی الله علیه وآله وسم نے پیش لولی بی ی الله علیه وآله وسم نے پیش لولی بی آور ہونے کے لئے دوسروں کو بلا رہے ہیں، جسے کوئی دوسروں کو کھانے بین الرہے ہیں، جسے کوئی دوسروں کو کھانے ہیں۔

رعوت دیتا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمیں سمندر کی جیما گ کے طور برجھی بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ سمندر میں لہروں کو بہتا ہوا دی سیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے او پر نظر آنے والی جھا گ کی تبلی سی تہہ بالکل بے وزن اور تقریبا ہے وجود ہوتی ہے، بلکی سی ہوا بھی اس کا نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ اس میں اتنی قوت بھی نہیں ہوتی کہ اپنے رائے کا تغین کر سکے۔ اس کے بجائے پانی اسے جہاں جہاں بھاں لئے پھر تا ہے، یہ بھی چلی جاتی ہے۔

یہ ہماری حالت ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ تاہم،
ہمیں ''کیوں'' کے سوال کی طرف واپس آنا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس
سوال کا واضح جواب دیتے ہیں۔ آپ تُل اللہ علیہ وقالہ وسلم نے بین کہ دلوں میں ''الموهن'' ہجرا
ہوگا۔ جب اس لفظ کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندا یے
الفاظ میں جواب دیا جن میں گہرے معنی پوشیدہ ہیں۔ آپ تُل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی محبت
اور موت سے نفرت' ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی قوم کا احوال
بیان کیا ہے جواس زندگی میں آئی مشغول ہو چھی ہے کہ خود غرض، مادہ پرست، کوتاہ بیں، اور اللہ
سے اپنی ملاقات سے عافل ہو چکی ہے۔ آپ نُل ایک ایسی قوم کا احوال بیان کیا جواتی
دنیا پرست ہوگئ ہے کہ اینے اخلاقی کر دار سے ہی محروم ہوگئ ہے۔

اس اخلاقی کردار کے تحت ہی کئی قوم کی حالت تبدیل ہوتی ہے،خواہ الجھے سے برے کی طرف ہو یا برے سے اللہ سجانہ و تعالیٰ ہمیں آگاہ کرتا ہے:

''کئی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خودا سے نہ بدلیں

جوان کے دلول میں ہے۔''(سورہ الرعد:١١)

الہذا کردار کی وجہ ہے ہی ایک قوم کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ عالمی سپر پاور کے مقام سے گرکسمندر کی جھاگ جیسی بن جاتی ہے۔ اور دلوں اور کر دار کو بدلنے ہے ہی یہ ممکن ہو سکے گا ، کہ جوایک وقت میں سمندر کی جھاگ جیسے تھے ، پھر ہے زور آور بن جائیں۔
کہ جوایک وقت میں سمندر کی جھاگ جیسے تھے ، پھر سے زور آور بن جائیں۔
لہذا جمیں بطور مسلمان بھی امید کا دامن نہیں چھوڑ تا چاہئے۔ اللہ نے اپنے دین کی المید کا دامن نہیں جھوڑ تا چاہئے۔ اللہ نے اپنے دین کی المان تھی امید کا دامن نہیں اور آپ اس کا حصہ ہوں گے۔ اللہ الحانت اور فتح کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا میں اور آپ اس کا حصہ ہوں گے۔ اللہ

من نه وتعالى جميل قرآن ميں ياد دلاتا ہے:

'' کمزور نه پژوادرغم نه کرو،اورتم بی غالب آ ؤ گے،اگرتم مومن ہو۔'' (سوره آلعمران:۱۳۹)

مخلصانه ایمان اور جدوجهد کی بدولت ہی اللہ ہماری حالت میں تبدیلی لائے گا۔ اس لئے ان کی خاطر جن کا خون شام اور فلسطین میں، اور پوری دنیا میں، بہہ رہا ہے، ہمیں بطورامت بیدار ہونے اور اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔

آ جج بحيرهٔ احمر كاشق ہونا:مصركے بارے ميں خيالات

جب حضرت موی علیہ السلام بحیرہ احمر کے کنارے پر کھڑے تھے اور بیجھے ہے ایک جابر باوشاہ اپنی فوج لئے آرہا تھا تو ان کی قوم کے بچھالوگ انتشار کے شکار ہونے لگے۔ سانے نگاہ ڈالنے پران لوگوں کوصرف شکست نظر آئی:

"لى جب دونول نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو مویٰ (علیہ السلام) کے ساتھیوں نے کہا: ہم یقینا کر سے گئے۔" (سورہ الشعراء: ۱۱)

لیکن موی علیہ السلام کی نگاہیں مختلف تھیں۔ آپ کی نگاہیں روحانی نگاہیں تھے جود نیاوی کختی اور شکست کے پار دیکھتی تھیں۔ انہیں سب سمجھ آ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہے جڑے ہوئے دل کے ساتھ، اسی ناممکن صورتِ حال کو دیکھتے ہوئے، موی علیہ السلام کو صرف اللہ کی ذات نظر آئی:

(موی علیه السلام نے) کہا: ہرگز نہیں! میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راو دکھائے گا۔''( سور والشعرا: ۱۲)

''ہم نے موی (علیہ السلام) کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی ااٹھی مارو پس اس وقت دریا بھٹ گیا اور ہرا کیک حصہ پانی کامثل بڑے بہاڑ کے ہوگیا۔ اور ہم نے اس جگہ دوسروں کو نزد کیک لا کھڑا کر دیا۔ اور موس علیہ السلام اور ان پر ایمان لا نے والوں کو ہم نے نجات دی۔ بھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا۔' (سور والشعرا: ۱۲ یے ۱۲)

آئے مصر میں ہم ایک بحیرہ احمر کے سامنے کھڑے ہیں۔ آئے مصر میں ،ایک آم اورائ کی فوج ہماری پشت پر ہیں۔ آئے ، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں صرف شکست نظر آربی ہے۔ ہم ، دوسر ہے بھی ہیں جن کی آئکھیں راہ میں کھڑی رکاوٹ کے پارنظر آنے والی امید کو دکھیے ربی ہیں۔ آئے مصر میں ایسے لوگ ہیں جن کی پشت پر آمر کھڑا ہے لیکن پھر بھی وہ کہدرہ ہیں ، '' بے شک میر اللّد میر سے ساتھ ہے۔ وہ مجھے راہ دکھائے گا۔''

انسان سوچ سکتا ہے کہ تاریخ کے ایسے نازک موڑ پر ہم ایک قدیم داستان کیوں بیان کریں گے۔ جو واقعہ آج سے ہزاروں سال پہلے وقوع پذیر ہوا، آج کے حالات سے اسے کیا نبیت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مض ایک قصہ ہیں ہے۔ نہ ہی یہ قدیم ہے۔ یہ ایک ابدی نثانی ہے اور تمام زمانوں کے لئے ایک سبق ہے۔ اگل ہی آیہ مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے:

'' بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر ایمان والے نہیں۔' (سورہ الشعرا: ۲۷)

یے خدا کی حقیقت اور دنیا کے رازوں کی ایک نشانی ہے۔ یہ ایک نشانی ہے کہ جربھی فتح نہیں پاتا اور یہ کہ رکاوٹیں محض نظر کا دھوکا ہیں جنہیں ہاری آ زمائش کرنے کے لئے، ہاری تربیت کرنے کے لئے اور ہمارا تزکیہ کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کریے اس بات کی نشانی ہے کہ کامیابی کہاں سے عطا ہوتی ہے۔ اور یہ اس کا ایک منظر ہے کہ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود ..... ایک ایسے وقت میں جب ہم خود کو بھنسا ہوا، شکست خوردہ اور لاچار محسوس کررہے ہوتے ہیں ..... یہ کامیابی دیکھنے میں کیسی گئی ہے۔

یکھ ہوگ سوال کر سکتے ہیں اگر واقعی ہم حزب اللہ میں سے ہیں تو ہمیں آسانی سے فتح

کوں حاصل نہیں ہوتی۔ یکھ لوگ سوچ کتے ہیں کہ اللہ نیک لوگوں کو زبردست جدو جہد اور
قربانیوں کے بغیر فتح کیوں عطانہیں کر دیتا۔ اللہ نے اس سوال کا جواب بھی دیا ہے۔ ارشادِ
باری تعالی ہے:

، اور ہم نے سی بستی میں کوئی نی نبیں بھیجا گرید کہ وہاں کے رہنے

### والوں کوہم نے بختی اور نکلیف میں نہ پکڑا ہوتا کہ گڑ گڑا ئیں۔' (سورہ الاعراف:۹۴)

یہاں اللہ فرما تا ہے کہ مصیبت کا مقصد 'تسنسسر عسو'' کی کیفیت حاصل کرنا ہے۔
''تسنسسر عسو'' کے معنی ہیں اللہ کے سامنے عاجزی .....گریہ کھن عاجزی تک محدود نہیں۔
''تسنسر عو'' کے تصور کو سیجھنے کے لئے ، تصور سیجئے کہ آپ ایک سمندر کے نیج ہیں۔ تصور سیجئے کہ ایک شندر کے نیج ہیں۔ تصور سیجئے کہ ایک فران آتا ہے اور لہریں آپ اللہ کتنی میں آپ بالکل تنہا ہیں۔ تصور سیجئے کہ ایک زبر دست طوفان آتا ہے اور لہریں آپ اللہ کی کے اردگرد پہاڑوں کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ اب تصور سیجئے کہ اس موقع پر آپ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور اس کی اعانت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ آپ حاجت، مرعوبیت، انجمار اور کامل عاجزی کی کس کیفیت میں ہوں گے؟ یہ 'تسنسر عو'' ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہمیں تخد عطا کرنے کے لئے وہ مصابب بیدا کرتا ہے۔ اللہ کو ہمارے لئے مشکلات بیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ایسے حالات اس لئے بیدا کرتے ہیں تا کہ ہم اس کے تقرب کی کیفیت کو بھن کیس، جس تک بصورت و مگر بہنچنا محال ہوگا۔

عاجزی، تقرب اور الله پر کامل انحصار کی یہی انمول کیفیت ہے جو آج مصر کے لوگوں کو حاصل ہوگئ ہے۔ اللہ اکبر! لیکن اللہ ان مشکلات اور کشا کشوں کا ایک اور مقصد بھی بیان کرتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

"اورہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں یعض ان میں نیک سے اور ہم ان کو خوش حالیوں اور سے اور ہم ان کو خوش حالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائیں۔"

(سوره الاعراف: ۱۲۸)

شہادت کا درجہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ظالموں ہے محبت نبیں کرتا۔ یہ بھی وجہ تھی کہ اللہ ایمان والول کا تزکیہ کر دے اور کا فروں کومنا دے۔ کیا تم نے بیہ مجھ رکھا ہے کہ یونمی جنت میں جلے جاؤے مع حالا نکہ ابھی انلہ نے بیت جھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جواس کی راہ میں جا نمیں جا تھیں۔'' لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔''

یہاں اللہ مشکلات کا مقصد بیان کرنے کے لئے ''تمحیص'' کا اغظ استعال کرتا ہے۔ نجیص'' کا لفظ سونے کو تیانے اور خالص بنانے کے لئے بھی استعال کیا جاتا ہے۔ تیانے کے تو سونا فیمتی تو ہوتا ہے لیکن کھوٹ سے بحرا ہوتا ہے۔''تمحیص'' کر کے سونے سے تو ل دیا جاتا ہے۔ اللہ مومنوں کو بھی ای ممل سے گزارتا ہے۔ مشکلات کی بدولت، سونے کی رح، مومنوں کی آ لاکشیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔

اب یہ نو جوان آ مریت کوللکارتے ہوئ مراکوں پر کھڑے ہیں، گھنوں کے بل بیٹے زیں پڑھ رہے ہیں، اور ہاتھ آ سان کی طرف بلند کئے اپ رب کو پکاررہ ہیں۔ وی اوگ مرف چند دن پہلے تک بمشکل ہی نماز پڑھا کرتے تھے، آج فوج کے ٹیکوں کے سانے مرف چند دن پہلے تک بمشکل ہی نماز پڑھا کرتے تھے، آج فوج کے ٹیکوں کے سانے مرف ہونے ہے محن مرف ہونے نے محن مرف ہونے ہے محن مرف ہونے ہے محن مرف ہونے ہے محن اور پہلے تک، مرحری مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کشیدگی تاریخ کی بلندترین سطح تک مرفانی مسئانہ اور عیسائی ایک دوسرے کے، اور اپنے ملک کے، دفاع میں شانہ کو گئی ہیں۔ آج مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کے، اور اپنے جانے ہے بہلے، ایک دوسرے پر اگر نے جانے ہے بہلے، ایک دوسرے پر ارنہ کرتے تھے، اب بھائیوں اور بہنوں کی طرح آکٹھے ہو گئے ہیں، جد داحد بن گئے ہیں ارنہ کرتے تھے، اب بھائیوں اور بہنوں کی طرح آکٹھے ہو گئے ہیں، جد داحد بن گئے ہیں مانی کون ، شیشہ، اور سگرین کے لئے زندہ تھا، اب اپنی آ مرکی آزادی سے موبائل فون ، شیشہ، اور سگرین کے لئے زندہ تھا، اب اپنی آ مرکی آزادی سائے بی جان قربان کرنے پر آ مادہ ہوگیا ہے۔

الله قرآن میں ہمیں بتاتا ہے: آپ کہتے کہ وہ کون ہے جوتم کوآ سان اور زمین سے رزق پہنچا ہے یا

و و کون ہے جو کانوں اور آئکھوں پر پوراا ختیار رکھتا ہے اور وہ کون نے جو زندہ کومردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کوزندہ سے نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضروروہ یہی کہیں گئے کہ 'اللہ' 'توان ہے کئے کہ پھر تقویٰ کیوں اختیار نہیں کرتے۔''(سورۃ اونس: ۳۱)

الله ہی ہے جوزندہ کومردہ سے نکالتا ہے۔اس نے ہمیں مردے سے زندہ کیا ہے۔اک المح کے لئے بھی گمان نہ سیجئے گا کہ اس کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا ہے جو کسی مقصد کے بغیر ہورہ ے .....کسی گہرے، دوررس، اور خوبصورت، آزادی عطا کرنے والے متصد کے لئے۔ د ہائیوں سے مصری عوام خوف کی زندگی جیتے آ رہے تھے۔لیکن جب آپ خوف کواپے آپ ُو كنرول كرنے كى اجازت دے ديتے ہيں تو آپ غلام بن جاتے ہيں۔اللہ نے مصرى قومُو ا پے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرنے اور اس پر غالب آنے پر آمادہ کر کے اس غائی۔ نجات وے دی ہے۔مصری قوم کو بیموقع دے کر کہ وہ آ مرکی آئکھوں میں آئکھیں ڈال<sup>کر</sup> دیکھیں اور اس سے اور پوری دنیا ہے کہیں کہ وہ اب خوف میں زندہ نہیں رہیں گے،اشنے انہیں آزادی عطا کر دی ہے۔ اور اب لہذا مبارک رہے یا جائے، زندہ رہے یا مرجائے، آن ہے حقیق معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔مصری قوم سلے بی آزادی حاصل کر چکی ہے۔

انہیں آزادی عطا کردی گئی ہے۔

سنی مبارک غیراہم ہے۔ وہ ایک آلے کے سوالیجھ بیں، ایک ایبا آلہ جے استعال کرتے ہوئے اللہ مصری قوم کے لئے اور پوری امت کے لئے اپنے منصوبے کو بانہ کیا ہم ب ایک ایسا آله جیے استعال کرتے ہوئے ، القد مصری عوام اور امت کا نزئیز کرنے ، پنجار باہے۔ ایک ایسا آله جیے استعال کرتے ہوئے ، القد مصری عوام اور امت کا نزئیز کرنے ، انبیں سعادت بخشنے، اور آزادی عطا کرنے کامنصوبہ کمیل کرر باہے۔ اور یہ بات نجراہم ج آج ہم مصر میں بین یانہیں۔مصر ہمارے جسم کا صرف ایک مضوع ہے۔مصر کا تزکیہ پوری است سرچہ سے یں در بیراس ہے۔ یہ در کی اور ہیں؟ ہم کس چیز کے لئے کوشل کررے ہیں ا ماری وابطنگی کس سے جو مرکس سے خوفزوہ میں؟ ہم کس چیز کے لئے کوشل کررے ہیں ا بم سمتهدك لن كفر بين اورجم كمال جارب إن

بم مرے ہوئے تھے اور اللہ ہم میں جان ڈالنا جا ہتا ہے۔

جمیں اس یقین کا خوگر بنادیا گیا تھا کہ ہماراد خمن ہماری ذات ہے باہر ہے۔ یہ کہ اس کا مرزور چتا ہے۔ یہ بھی ایک واہمہ ہے۔ دخمن ہمارے اندر ہی ہے۔ یہ سارے خارجی دخمن میں۔ اور اگر ہم ان دشمنوں پر غالب آنا چاہتے ہیں ، تو بین بھی ایٹ امراض کے مظاہر ہیں۔ اور اگر ہم ان دشمنوں پر غالب آنا چاہتے ہیں ، تو بین میں ایٹ اندر چھیے ہیشے دخمن پر غالب آنا ہوگا۔ اس کئے قرآن ہمیں بتاتا ہے:

میں میں ایک اندر چھے میں میں است اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں میں میں بتاتا ہے۔ اندر تھی کے حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں

جوان کے دلوں میں ہے۔'(سورۂ الرعد : ۱۱)

ہمیں پہلے لا لیج ،خو دغرضی ،شرک ،سب سے بردے خوف ،اللہ کے علاوہ کسی بھی اور چیز

بہتر اس سے امید اور اس پر انحصار پر غالب آنا ہوگا۔ ہمیں دنیا کی محبت پر غالب آنا ہوگا۔

ہمیں منام امراض اور تمام مصائب کی جڑ ہے۔ اپنی زندگیوں میں فرعون کو شکست دیے

سے پہلے، ہمیں اپنے اندر چیچے بیٹے فرعون کو شکست دینا ہوگی۔ اس مصر میں ہونے والی بھر آزادی کی جنگ ہے۔ ہاں۔ لیکن آزادی کس سے؟ کون فقیقی معنوں میں مجبور و تعہور و تعہور میں اور آپ آزاد میں؟ حقیقی جبر کیا ہے؟ ابن تیمیہ اس سوال کا جواب فراہم کرتے ہیں، جب میں اور آپ آزاد ہیں؟ حقیقی معنوں میں) قیدی و شخص ہے جس کا دل اللہ سے دوری کی قید میں، وہ یہ جسے ہیں: ''(حقیقی معنوں میں) قیدی و شخص ہے جس کا دل اللہ سے دوری کی قید میں، وہ نے خیاس کی خواہشوں نے غلام بنار کھا ہو۔'' (ابن القیم، الوایل)

جب آب اندر سے آزاد ہوتے ہیں تو پھرکسی کواپی آزادی چینے کی اجازت نہیں دیے۔ اور جب آپ کے پاس باطن کی آزادی ہوتو آپ جابر حکمرانوں اور بدمعاشوں ماورا، ان حکمرانوں اور بدمعاشوں کے رب کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ اندر سے آزاد: و نے ہیں تو آپ کو غلام بنا ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ای خض کو غلام بنا سکتے ہیں جس کی ذات کے ساتھ وابستگیاں جڑی ہوں۔ آپ صرف ای خفس کو دھمکا سکتے ہیں جونقصان سے خوازد ہو۔ آپ کا زور کسی پراسی وقت چلتا ہے جب اسے کسی ایسی چیز کی ضرورت یا خواہش ہو بے چینے کی طاقت رکھتے ہوں۔ لیکن صرف ایک ہستی ایسی ہے جے آپ سے چینے کی طاقت رکھتے ہوں۔ لیکن صرف ایک ہستی ایسی ہے جے آپ سے چینے کی طاقت رکھتے ہوں۔ لیکن صرف ایک ہستی ایسی ہے جے آپ سے چینے کی طاقت رکھتے ہوں۔ لیکن صرف ایک ہستی ایسی ہے جے آپ سے چینے کی طاقت رکھتے ہوں۔ لیکن صرف ایک ہستی ایسی ہے جے آپ سے چینے کی طاقت رکھتے ہوں۔ لیکن صرف ایک ہستی ایسی ہے جے آپ سے چینے کی طاقت رکھتے ہوں۔ لیکن صرف ایک ہستی ایسی ہیں ہیں ، اور وہ ہے آپ کا رب۔

اور لہذا جب مفرکو آزاد کرانے کی جنگ لاتے ہیں تو ایک زیادہ بڑے اور زیادہ فین پیانے یہ خود ہمیں آزاد کرانے کی جنگ بھی ہے۔ یہ اپنے نفس اور خواہشات کی گلوی ہے خود کو آزاد کرانے کی ان ان سے آزاد کرانے کی جنگ ہے جو ہمیں کنٹرول کرتی ہیں، ان سب چزوں ہے آزادی حاصل کرنے کی جنگ ہے جو ہمیں کنٹرول کرتی ہیں، ان سب چزوں کی آزادی حاصل کرنے کی جنگ ہے جو ہمیں کنٹرول کرتی ہیں، ان سب چزوں کی آزادی حاصل کرنے کی جنگ ہے جن کی ہم ماسوا اللہ کے پرستش کرتے ہیں۔ یہ ہمیں خودا بنا فیدی ہم سے آزاد کرانے کی جنگ ہے۔ ہم امر کی ڈالر کے غلام ہوں، اپنی خواہشات، مقام فیل می ہمیں خواہشات، مقام مرتبے، مال ودولت یا خوف کے غلام ہوں، مصر کا تزکیہ ہم سب کا تزکیہ ہے۔ مصر اور تقوی کے خلام ہوں، میں حقیق کا میا بی کا جو کلیہ بنایا گیا ہے، اس کے دواجزاء بی صبر اور تقوی کی:

"اے ایمان والو! تم ثابت قدم رہواور ایک دوسرے کو تھاہے رکھواور

جہاد کے لئے تیار بوتا کہ تم مراد کو پہنچو۔ '(سورہ آلِ عمران: ۲۰۰۰)

ال لئے اگر ہم آج کے مصر کو یول دیکھیں جیسے یہ مخض کوئی تماشا ہے جو ہماری ذات ہے بہر بور ہا ہے، اپنا تزکید اور تجزید نہ کریں، اور حقیقی معنوں میں خود کو اور اپنی زندگیوں کو نہ بلیں، تو ہم اس کے متصد کو بھے میں ناکام رہے ہیں۔
روز روز تو ایسانہیں ہوتا کہ ایک سمندر ہماری نگا ہول کے سامنے شق ہوجائے۔

#### شاعري

#### آپ کے نام ایک خط

آزادی کی وضاحت کرنا دشوار ہے۔ بینهایت گہری اور نہایت حقیقی ہوتی ہے۔ کنفوزن کے پار، خالی ڈبوں اور کھو کھلی شبیہوں کے پار، اے دنیا، میں نے تجھے دیکھا۔ تو میری آئلحوں پر ایک کے بعد ایک پردہ ڈالتی ہے۔ مجھ پر غالب آنے کی، مجھے دھو کہ دیے، مجھے اپنے کذب و افترا کا غلام بنانے کی کوشش کرتی ہے۔

جبکہ بچ یہ ہے کہ جب میں تیرے دروازے پر فریاد لے کرآئی تو تو مجھے پانی کی ایک بوند بھی نہ دے سکی ۔ میں مضطر ہو کے تیرے سامنے جھک گئی کہ تو میری تشنہ لبی کا مداوا کر۔۔

جو مجھے اب نظر آتا ہے وہ اس کھنافیت کی ایک جھلک ہے جو دائی مایوی کی بدولت بی پیدا ہوسکتی ہے۔ اور میں یہاں تیرے غنڈوں، تیرے جھوٹوں کی فوج میں گھری ہیٹی ہوں جہنہیں مجھے پا بہزنجیر کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ لیکن اب میں تیری قید میں نہیں رہوں گی۔ میں اب وہ جھوٹی می بیکن بہوں گی جو را توں کو جاگ جاگ کر تیرے بارے میں سوچا کر آتا ہے۔ میں اب وہ دل شکستہ بیکن نہیں ہوں جو تیرے لئے بے سود آنو بہاتی تھی۔ میر ک یک طرفہ محب اب میں تیری چمک دمک اور جھوٹے وعدول کے سامنے جھول گی نہیں ۔ میں اب وہ وفا دار کنیز نہیں میں ہوں جو تیرے نقلی تخت کے سامنے ہاتھ کے سامنے جھول گی نہیں۔ میں اب وہ وفا دار کنیز نہیں رہی جو تیرے نقلی تخت کے سامنے ہاتھ کا منہیں ۔ میں رہتی تھی۔ اب میرے آنسو بھی پر ضائع نہیں ہوں گے۔ اور میرا دل اب تیری پالا

اب تویہاں نہیں رہ عتی۔

یہاں آنے کے لئے میں نے بہت لمباسفر طے کیا ہے۔ بعض اوقات ایسے ایسے معوا آئے جہاں میری واحد ضرورت پانی کی ایک بوندگی تھی، جوتو دے نہ سکی بعض اوقات طوفان آئے جہاں میری واحد ضرورت روشنی کی ایک کرن کی تھی جو مجھے راستہ دکھائے، اور میں نے باد ہم سے جوال کیا، اس چیز کے لئے جوتو دے ہی نہ کتی تھی۔ کیونکہ تیرے پاس دھوم دھڑے، بار جھے سے سوال کیا، اس چیز کے لئے جوتو دے ہی نہ کتی تھی۔ کیونکہ تیرے پاس دھوم دھڑے،

لاف گزاف اور دھوکوں کے اٹائے کے سوا پچھنیں ہے۔ اور اس لئے میں نے بار بارخود کو بے آ ب صحراوُل میں پایا، بے نوراندهیروں میں پایا۔ گراب میں تیری غلام نہیں رہی، کونکہ ایک ہتی مجھے اس غلامی سے آزاد کرانے کے لئے آئی۔ایک ستی جو مجھے غلام کی غلامی سے آزاد کرانے اور مجھے غلام کے آتا کی بندگی میں دینے کے لئے آئی۔ میں غم مناتی ہوں میں نے اپناسراٹھایا ایک بار پھر يرصرف بيرديكها كەسورج ۋوب چكاہے درخت سو چکے ہیں اوروہ سب گھر چلے گئے ہیں میںغم مناتی ہوں۔ آسان جوصاف تھا اب دھندے آلودہ ہے۔ میرارستهاب نگاہوں سے اوجھل ہے۔ کوشش بھی کیوں کروں .... جب ہر چیز اتن دھندلی ہے؟ میںغم مناتی ہوں۔ آج میں غم مناتی ہوں اس کا جو کھو گیا میرے فراموش کردہ لوگ ا ہے بھی گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں بہار کے موسم میں ایک برفیلے دیوتا کے سامنے میںغم مناتی ہوں

انبين وودعا بإدنبين ربي اور یہ بھی نبیں کہ انبیں کس کو پکارنا جا ہے جو ہر کی جگہ لے لی ہے ونیاوی رسم ورواج نے، کوکھلی علامات نے۔ ان کے دل ....اتنے مضمحل، واماند واور خشه حال میںغم مناتی ہوں۔ ہم وہ توم ہیں جس نے شکست کھائی ..... گرمفتوح نہ ہوئی اور کسی نہ کسی طرح سے میں اینے خون کولوٹنا محسوس کرتی ہوں۔ میں کھڑی ہوں گی۔ میں کوشش کروں گی۔ اورائے غم ہے آ کے بوھ کے، من دیموں گی.... یہ وہ قوم ہے جہےتم غلام نہیں بنا سکتے۔ ایک وفاداری ہے ..... جسےتم خرید نہیں سکتے۔ كيونكدايك زمين يرقبضه بوسكتا بي ..... کیکن روح برجمی نہیں۔ ائے آنسوؤں ہے آگے بڑھ کر میں مجھوں گی۔ آئ میری قوم روتی ہے۔

لیکن کل .....موت کوموت آ جائے گی، جب ان کے آنسوا یک الیم سرز مین کوجنم دیں مے جہال ..... ''نہانہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔'' (سورہ البقرہ:۲۲۲)

#### صرف ميرے خيالات

آج ایک عجیب می اداس ہے۔ ایس اداسی نہیں جو آپ کو خالی خالی سایا تنہا تنہا سایاحتی کہ خود کو ناکافی سامحسوس کرنے پرمجبور کردیتی ہے۔ بیسا کت می اداسی ہے، ایسی اداسی جوتنہیم کے، بلکہ قبولیت کی ایک خاص سطح کے بعد پیدا ہوتی ہے۔

آج میں نے اس تصویر کو دیکھا، اور جتنی بار بھی دیکھا، میری آئکھوں میں آنسو بھر آ ہے۔ بیساطل سمندر پرغروبِ آ فاب کی تصویر تھی۔ دم بخو دکر دینے والی۔ اور اس کے اوپر بیہ آ بیمبارک تحریر تھی:

"الله نے بیسب بیرانہیں کیا، پاک ہاس کی ذات۔"

اور یہی بات تھی۔ساری کی ساری۔ادائی، حادثات،مسکراہٹیں،سکون، تکلیف، محبت، محرومی، اور قربانی: بیسب بے سبب ہیں ہے۔ بے مقصد نہیں ہے۔ یہ کوئی علطی نہیں ہے۔ کوئی محول چوک یا واقعات کا کوئی اتفاقی سلسلہ نہیں ہے۔

رں پرت پارٹ کے اس تصویر کو دیکھا اور اعیا تک بھولی بسری یادوں نے مجھے گھیر لیا۔ ایک ایسے میں نے اس تصویر کو دیکھا اور اعیا تک بھولی بسری یادیں جو مجھے بالکل یادنہیں۔

یں ۔۔۔۔۔۔ ''اور جب آپ کے رب نے اولاد آ دم کی پشت ہے ان کی اولا دکو نکالا اور ان سے ان ہی کے متعلق اقر ارلیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں! ہم سب گواہ بنتے ہیں، تا کہ تم لوگ سب نے جواب دیا کیوں نہیں وال سے محض بے خبر تھے۔'' قیامت کے روزیوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔'' قیامت کے روزیوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔''

کسی ہے محرومی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ اپنے رب سے محرومی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ اپنے رب سے محرومی کا ایک وقت جواتنا بھینی قرب ہے محرومی کا۔ ایک ایسے وقت سے محرومی کا جو بھی تھا یا بھی ہوگا۔ ایک وقت جواتنا بھینی

ہے، کہ لگتا ہے آ کے گزر بھی چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ قرآن میں افروی زندگی ئے بارے میں بات کرتا ہے تو ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔

برب آپ کوکوئی فن پارہ پیند آتا ہے تو آپ فنکارے ملنے کے لئے باتاب او بات بیں۔ میں بحرالکابل پرغروبِ آفتاب، سمندر سے ابھرتے پورے چاند، ہوائی جہازی کوئی سے نظر سے بادلوں،''رالی'' (Raleigh) کے خزال کے جنگلات اور پہلی برف باریوں ک نگار خانوں کی طالبہ ہوں۔

اور میں فنکارے ملنے کو بے تاب ہوں۔

''اس روز کچھ چېرے بارونق ہوں مے،اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں مے۔'' (سورہ القیامت:۲۲ )

محبت کے بارے میں ایک خیال

سیساری محبت ہر جزو۔ ساری دنیا کی محبت کا ہر حصہ وہ محبت جس کے ساتھ وہ قلیس بناتے ہیں۔ معور کن ناولوں کی محبت نغوں میں محبت ہے۔ جس کی عکائ انہوں نے ایک نلم میں کرنے کی کوشش کی۔ اپنے بچے کے لئے ایک ماں کی محبت، اپنے باپ کے لئے ایک بچی کی محبت۔ وہ محبت جو آزاد کرتی ہے۔ وہ محبت جو غلام بناتی ہے۔ وہ محبت جو آب حاصل کرتے ہیں۔ وہ محبت جو آپ کھو دیتے ہیں۔ وہ محبت جس کے بیچھے آپ بھا مجتے ہیں۔ وہ محبت جس کے لئے آپ کو پیتہ ہے کہ آپ جا ان بھی دے کئے آپ زندہ رہتے ہیں۔ وہ محبت جس کے لئے آپ کو پیتہ ہے کہ آپ جا ان بھی دے کئے ہیں۔ وہ محبت جو مردول کو خون بہانے پر آ مادہ کرتی ہے۔ محبت جس کے لئے آلواروں نے میں۔ وہ محبت جو مردول کو خون بہانے پر آ مادہ کرتی ہے۔ محبت جس کے لئے آلواروں نے کشتوں کے پشتے لگائے ہیں۔ پر یوں کی کہانیوں اور آ نسو بھری داستانوں کی محبت۔ یہ سب محفل ایک عکس ہے۔

ایک بازگشت ہے۔ ایک واحد ماخذ کی۔ ایک واحد مجبت کی، جس ہے آپ واقف ہیں،
اور میں واقف ہوں، کیونکہ جانے کے قابل ہونے سے پہلے ہی ہم اسے جان گئے تھے۔ مجت
کرنے کے قابل ہونے سے پہلے ہم سے محبت کی گئی تھی۔ دینے کے قابل ہونے سے پہلے باہم مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کو دیا عمیا تھا۔ یہ وہ محبت بہلے کہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کو دیا عمیا تھا۔ یہ وہ محبت بہلے کہ

روشناس ہونے کے لئے آپ کے دل کو پیدا کیا تھا۔ یہ وہ محبت ہے جو ہر محبت کو پیدا کرتی اور قائم رکھتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو پہلے تھی .....اور جو ہر چیز کے نتم ہو جانے کے ابعد ہمی باتی رہے گا۔

یہ وہ محبت ہے جو پہلے تھی .....اور جو ہر بازگشت ہے ختم ہوجانے کے بعد بھی باقی رہے گی۔ آرج میں نے سکون کی دعا مانگی

آج میں نے خود کوسکون کے لئے دعا ما نگتے ہوئے پایا۔

میں ہزاروں باراینے ذہن میں داخل ہو چکی اور باہرنکل چکی

میں جانتی ہوں کہ تونے میری دعاس لی۔

میں جانتی ہوں کہ میں اس کمرے میں اکیلی نہھی

خوف کے خوف سے کا نیتی ہوئی،

اعصاب شکن تنہائی کے (خوف سے)۔

میں نے ہاتھوں پہرے تھے پکارا، گھٹنوں پہرے

چېره زمين پهرکھ کے۔

اگر میں اس سے ینچے جاسکتی توقتم کھاتی ہوں کہ ضرور جاتی

كيونكه بية قيق ترين بے جارگ ہے.....

ویسی بے چارگی جو پھے نہیں جانتی ،کوئی پتہ ،کوئی آ نسو،کوئی مسکراہٹ

اس ذات (باری تعالی) کے بغیر نہیں ہوسکتی۔

آج میں نے کچھسکھا۔

و بھرے۔

یدونیا ہے۔ ونیا۔ آسانی کی جگہیں۔ محض چمک دمک ہے۔

جہاں آپ کوٹھنڈاور بھوک ستاتی ہے۔

جہاں آپ کوخوف اور پریشانیاں ستاتی ہیں۔

جہال سب سرویرہ جاتا ہے۔

ا تناسرد، بمی مجی۔

جبال آپ کواپے بیاروں کوچیوڑ تا پڑتا ہے۔

جباں وابنتی اختیار نہیں کی جاسکتی، کیونکہ اگر وابنتی ہوبھی جائے تو باتی نہیں رہتی، جب باتی نہیں رہتی تو تکلیف ہوقی ہے۔

جبال خوشی اور غم محض ادا کار ہیں ، ڈراے کے اگلے مکالے کے متظر ....

سنج برانی جگہ کے لئے لڑتے ہوئے۔

جہال کشش نقل آپ کوگراتی ہاور کمزوری آپ کا خون بہاتی۔

جبال ادای کا وجود ہے، کیونکہ اسے بوتا ہی ہے۔

اور آنسوگرتے ہیں آپ کوایک ایس جگہ کی یا دولانے کے لئے جہاں آنسونیس ہوئے۔

جہاں ان کا وجود ہی نہیں ہوتا۔

اور کیا یمی بات نبیس؟

کیا جنت ہی وہ جگہنیں؟

جس كا ذكرالله بار باردوحوالول سے كرتا ہے:

'' نەانېيى دېإل خوف بوگا اور نەنم ''

لیکن میں اب بھی یہی ہوں، ہے تا؟

میرےجم پرزخم کا نشان مجھاس کی ماودلاتا ہے۔

میرے بازو پر پڑنے والا چھالے کا نشان رو گیا جس سے مجھے محبت ہے۔

مجھاس سے محبت ہے کیونکہ یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں کتنی کمزور ہوں۔

انسان ہوں۔

یہ کہ میں جلتی ہوں۔ یہ کہ میراخون بہتا ہے۔ یہ کہ میں ٹوٹتی ہوں۔ یہ کہ میر <sup>جہم ہ</sup> زخموں کے نشان پڑتے ہیں۔

ہاں۔ میں یبال ہوں۔ میں یبال گرتی ہوں۔ میں یباں آنسو بہاتی ہوں۔ یبال، اس کے باوجود، تو نے یہ کمرہ بھر دیا، اور مجھے اٹھا کر عاجزی کے درجے تک

11

پہنچایا،اورمیری اپنی بے جارگی کا اور تیری اشد ضرورت کا گہرااحساس دلایا۔ اور پھرتو نے اس کا خیال رکھا۔ یقیناً رکھا۔ یقیناً۔

یونس علیہ السلام، موی علیہ السلام اور ان کی والدہ کی طرح ۔ تونے اس کا خیال رکھا۔ توسکون والوں کاسکون ہے۔

طاقتوروں کی طاقت ہے۔

. حجوث کے اس طوفان میں صدافت کا مینارۂ نور ہے۔ لہٰذا آج میں خودکوسکون کے لئے دعا مانگتے ہوئے یاتی ہوں۔

زندگی کی مشکش پر

آج میں نے تیزے بارے میں سوچا

میں نے تیرے بارے میں سوچا اور وہ الفاظ یاد کئے جوتو نے مجھے بتائے تھے

سب سے بہترین انداز میں۔

تونے میرے دھڑ کتے دل کو پُرسکون کیا

اورميرے سانسوں كو ہمواركيا

تونے مجھے وہ الفاظ بتائے اور میں اب بھی انہیں ساتھ رکھے ہوئے ہوں

یہ مجھے ہمت دیتے ہیں، میرے خالی بن کا علاج کرتے ہیں، میرے شکستگی کا ازالہ

کرتے ہیں

یں کیونکہ نکلیف سے زیادہ، میں تھکن کی شکار ہوں مجھے لگتا ہے میں یہ کہانی ہزاروں سال سے جیتی چلی آ رہی ہوں اوراب میں سونے کے لئے تیار ہوں میں بندھن توڑ دینے کو تیار ہوں

میں کہانی کے فوری انجام کے لئے تیار ہول

میں تیراسکون محسوں کرنے کے لئے تیار : ول

اور تیری آ واز کا آ ہنگ

جو مجھے یہ بتائے کہ میرا کا مختم ہوا، میں جیت گئی، میں پہنچ مئی
لیکن میں جانتی ہوں میں اس جگہ کو جانتی ہوں
میں یہاں پہلے بھی آ چکی ہوں
اب میں سونے والی ہوں
میں سونے والی ہوں
میں سونے والی ہوں
ازراو کرم مت یو چھنا
ازراو کرم مت یو چھنا
بس مجھے سونے دے
بس مجھے اس حال میں سونے دے کہ تیرے لفظ میری زبان میہوں:
بس مجھے اس حال میں سونے دے کہ تیرے لفظ میری زبان میہوں:
د'اے انسان! توایئے رب کی طرف کشاں کشاں چلا جارہا ہے،
د'اے انسان! توایئے رب کی طرف کشاں کشاں چلا جارہا ہے،

اوراس سے ملنے والا ہے۔'' (سورہ الانشقاق: ٢)

سكوت

صبح سورے سورج کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ یہ درختوں کے ساتھ کچھالیا کر دیتا ہے جو ایسا کر دیتا ہے جو دن کے کسی اور وقت میں نظر نہیں آتا۔ میرا خیال ہے ہم سب ایک ہی چیز جا ہے تیں سکوت بھراسکون ۔ شایداس کا ایک لحمہ ہی ، ہم اپنی آ تکھیں بند کرنا اور پُرسکون ہونا چا ہے تیں۔ ایک لمحے کے لئے بھی ، پریشانیوں سے آزاد ہونا چا ہے ہیں، دکھوں سے آزاد ہونا چا ہے ہیں، دکھوں سے آزاد ہونا چا ہے ہیں، دکھوں سے آزاد ہونا چا ہے ہیں۔ ان چیزوں کی خواہشات سے آزاد ہونا چا ہے ہیں جو ہمارے پاس نہیں یا ہمیں لم نہیں سکون کرنا چا ہے ہیں۔ ساکت ۔ صامت ۔ اندر سے ۔ شاید دن کے اس دفت کی یہی بات سب سے خوبصورت ہے : سکوت۔ اور یہا مید کہ شاید یہ دن مختلف ہوگا۔ اور یہا مید کہ شاید یہ دن مختلف ہوگا۔

موت ہے ہیلے مرجاؤ مجھ ہے کم ہو جانے کو کہہ مجمد سے کہد کہ میں مم ہوسکتی ہوں تیری حضوری میں حقیقی بندگی کے مغلوب کر لینے والے کمجے میں مجھ سے کہد کہ میں ہمیشہ کے لئے شکتہ روسکتی ہوں تیری ذات میں تیرے لئے مجھ سے کہد کہ میں ہمیشہ کے لئے بہاں روسکتی ہوں دوررتے ہوئے بھی بیاں۔ كيارسول الله (منزشين في في في كباتها: "موت سے بہلے مرجاؤ"؟ سلے میں نے سمجھا کہ شاید بیکض ایک یادد ہانی تھی تیرے ساتھ اپنی ملاقات یا در کھنے کی لیکن پیرمیں نے سوچا کہ مجھے اپنی موت سے پہلے مرنے کی کتنی خواہش تھی: ایی روح پانے کی جواس زندگی ہے آزاد ہو چکی ہو،خواہ جسم اب بھی یہیں ہو۔ الیاول پانے کی جودنیا کی زنجیروں سے آزاد ہو چکا ہو،خواہ قدموں کواب بھی اس کی گلبوں میں تھومنا ہو۔ ایانفس پانے کی جو بوری طرح سے پُرسکون اور اپنے ارتٰد سے بوری طرح مطمئن ہو جبكه بحر بحراتا مواخول باتى مو-ا کیا ایس روح کی جو پہلے ہی وہاں پہنچ بچکی ہو، وہاں پہنچنے سے پہلے ہی۔ ا کے روح جو کسی ہے وابستہ نہ ہو۔

ایک نفس مطمئنہ .....سب سے سے اور سب سے گہرے اور سب سے حقیقی مغہوم میں

(سوروالفجر: ۲۷)

کیونکہ، جبیبا کے عظیم عالم نے کہا تھا: ''جواس دنیا کی جنت میں داخل نبیس :وتا، ووائج جہان کی جنت میں بھی داخل نبیس ہوگا۔''

مجھے بیالے

میرا دل ایک کھلی کتاب ہے

میرادل ایک کھلی کتاب ہے

جومیری کہانی کے صفح پر کھلا ہوا ہے۔

انہیں بناؤ کہتم نے سبق سکھ لیا۔

تم ہر باراے کھوسے،

تم نا ممل میں بھیل ڈھونڈتے ہو۔

تم نے تکوں کے آشیاں میں جائے پناہ ڈھونڈی

پھر جب طوفان آیا،

تم عريال اور تنها تھے۔

بے سائیاں۔

تم سالول نگلتے رہے.....

مگریه محض بواتھی۔

اورتم حیران ہوتے رہے کہ تمہارا قلب خالی کیوں ہے۔

انہوں نے تمہیں کہانیاں سنائیں اورتم نے ان پریقین کرلیا ..... بھریری کا انظار کرتے رہے كەدەتىمار كے كئے ريز گارى لائے۔ اوراس کے باوجودتم سب کچھ قربان کر دو مے كہانی كوحقیقت بنانے کے لئے۔ حیور دواہے\_ ایک بہتر کہانی موجود ہے۔ جو کہ کہانی نہیں ہے۔ پہ حقیقت ہے۔ مگراس میں ہیرومجھی مرتانہیں اس کا خون نہیں بہتا اور وہ روتانہیں حقیقی شکل ڈھونڈلو۔ اسے یا دکرلو۔ اسےایے دل پرلکھاو۔ اور پھر، بیدنیا کودو پڑھنے کے لئے۔ تمہارا دل ایک کھلی کتاب ہے۔

گھاؤ

گھاؤ کاغم نہ کرو۔ اس کا مقصد محض تہہیں آ زادی دلانا ہے۔ ان زنجیروں سے جوتہہیں زمین سے باندھے ہوئی ہیں اور تہہیں لوگول کی پر چھائیوں سے جکڑے ہوئے ہیں۔

بانی کا سراب بیاس نبیس بچھا سکتا۔ مر بیاہے کو بہت خوبصورت لگتا ہے۔ میں خوفز دہ ہوں۔اس ہے کہ مجھے کسی اور زندگی سے شناسائی حاصل نہ ہوگی۔ مختلف بہت مختلف۔ اگر میں بندھن تو ڑ دوں تو کیاتم مجھے اور او پر لے جاؤ گے؟ غم ،طمع ،محروی سے او بر۔ میرے علم میں آنے والی ہر چیز سے او پر۔ مجھےاوراویر لے جاؤ۔ زمین سے میرا بندھن تو ڑ دو۔ ويكسين كي طرح، يتهبيل بيار بناتا ہے، تبهاري طاقت ميں اضافه كرنے كے لئے۔ گھاؤ عارضی ہے۔ آزادی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مناسب جگه میری بڈیاں بکھلنا جا ہتی ہیں۔ میرے عضلات جدا ہونا چاہتے ہیں میراجیم بند کردینا عامتا ہے جلنا باتھ یاؤں مارنا ہوا کے لئے زندگی کے لئے میرے ذہن نے میرے لئے ایک تصویر بنائی، ليكن اب سياه وسفيد ہو چكى ہے-درخت خیدہ ہیں، مرجھائے ہوئے ہیں، بند ہیں۔

172

میرے دل کا بھی یہی حال ہے

ليكن اب بهى،مير، خيالات بولت رب بي، حلتے رہتے ہیں، ہاتھ یاؤں مارتے رہتے ہیں، لاتے رہے ہیں، ہوا کے لئے، زندگی کے لئے۔ اتی واضح تصورتم کیے مٹاکتے ہو؟ اتن حقیقی ؟ مجھے بتاؤ كەخودكواس ميں سے كيے مناؤں، اوراین منتکے ہوئے پیروں کوآ رام دوں۔ میں دیکھتی ہوں میں لڑ کھڑار ہی ہوں ، چاښيں ربی۔ اب میں ٹھوکر کھارہی ہوں بول نہیں رہی۔ میرے سینے میں ایک درد ہے جس نے خاموثی ہم، بے چینی سے جنم لیا ہے اس کا دعوے دارمیرے سواکون ہے؟ میرے سواا سے نام دینا کون جانتا ہے؟ مجھے اپن بے حسی پر افسوں ہے، بونت فجرا بی کا ہلی پر۔ اب میں جنگلوں میں چکرار ہی ہوں ا بن جگه کی تلاش میں۔

كما مجهيم حصدر بواع؟ میر کس کی آ وازین ربی ہوں؟ میری این آ داز تیکھی ادر بہرہ کردیے دالی ہے۔ اورکون میرے نام سے دانف ہوسکتا ہے؟ صرف اس ذات کی مہر یانی کی بدولت دل بول سکتا ہے جب ذبن اورجهم شل ہو چکے ہوں صرف محسث رہے ہوں۔ ازراوكرم آؤ، خواہ صرف میرے خالات کو خاموش کرانے کے لئے ہی سہی۔ میں جنگلوں میں چکرارہی ہوں اڑتی ہوئی اب بھی اپنی جگہ کی تلاش میں میںاب چاښيں ربي، ہاتھ یاؤں نہیں ماررہی، لزنہیں رہی۔ میں نے ہوا حاصل کرلی ہے میں نے اپن زندگی حاصل کر لی ہے۔

جلے چلو

ہرروز میں ہاری ملا قات کے نز دیکے پہنچی ہوں مجھ لگتا ہے میں اس رائے پر ہزار سال سے چل ربی ہوں تيري طرف .....

106:04 dolor

مساماه کے ماور اور اور اور کی مولی باد جود،

پولوں اور زغروں کے ہاہ :و: نہوں نے اس دل کواس کی موجودہ شکل دی ہے میں تالق رہ تی ہوں ۔۔۔۔ میں تالق رہ تی ہوں ۔۔۔۔

میری لمراب

سرف ایک من جرایک من:

نیری مگر ف۔

نیری الرف ے جمرتک۔

مير نے پاس اور والداندن - والد محى نبين -

سے میری فریت ہے۔ میں <sup>میا</sup>تی رہتی ہوں

کیونلہ ہر فروب کے بیٹی ایک طلوع ہے،

ہر الوفان کے بیتے ایک جائے پناہ ہے،

ہرائیں کے بیتے ایک فرازے،

ہرآ نوے بہتے آگھوں کالمبرے۔

اور بہاں بہاں آ ب کو کھاؤ کے ہیں،

وہاں اند مال ہوا ہے،

ادر بہلے ہے منبورا کھال پیدا ہوئی ہے۔

میں چلتی رہتی ہوں

كيونكه والله ميرے بائن پيمينس سوائے تيري رحمت كے۔

. میرے پاس کھی سوائے تیرے دعدے کے

تيريلفظ

تیرا دعده که:

"اے انسان! تو اپنے رب کی طرف کشال کشال چلا جارہا ہے، اور اس سے مند

ہے۔" (سورہ الانشقاق: ٢)

## يأمين مجامد كى كتاب

# Heart Sil

- انسان کا حقیقی سفر ۔
- الله ہے قربت کا سفر۔ اینے مالک کی طرف کا سفر۔
- ایک ایباسفرجس کا مسافر مرشم کی پریشانی مصیبت، ڈپریشن،
  - و کھ ورو ہے آزاد ہو جاتا ہے۔
  - ایک ایباسفر جوآپ کواطمینان قلب عطا کر تاہے۔
  - راحت، خوشی، کامیایی و کامرانی اور آزادی کاسفر۔
    - خداتك كاسفر ــــــ
  - سفرجو ذہن کو وسیع کر تاہے، دل کو اطمینان دیتاہے،
    - کامیابی کے رائے کھولتا ہے۔
    - شکشته زندگی سے خوشگوار زندگی کاسفر۔
      - تریب سے اقرب کا سفر۔
- دل گرفتہ ، پریثان حال لوگوں کے لیے امید اور خوثی کا سفر۔





Rs.800/-



#### **DUA PUBLICATIONS**

Al-Hamd Market, Urdu Bazar, Tel: 042-37233585 | Cell: 0300-9476417 Email: duapublications@gmail.com

176, Basement, Ali Market, Opp. Bible Society, New Anarkali, Lahore Pak. Cell: 0092 309 5005471

